

جوانالا مجمر مري كي الله بخش مناع والمختصيل جوني تنهاج مظفر كره

# خنی کی کرامت

امیر حمزہ گھوڑے پر سوار ہو کر وائیں جانب چلے۔
کئی کوس ما کر وُہ رہیلا نظر آبا۔ اُس پر باتھ دکھ کر
تین سو مرتبہ اِم آغل پڑھا۔ ایک دم رہیلا وُصواں بن کر
اُٹر گیا اور امیر حمزہ نے اپنے آب کو ایک غار
کے دلانے پر کھڑے پایا۔ نگرا کا نام لے کر غار
کے اندر دافیل ہوئے ۔ ایک ئی و دی صحار دکھائی
دیا۔ اِس بیں معفر کرنے ہوئے ۔ اللاب کے رکنارے
پہنچے ۔ اِس بیں معفر کرنے ہوئے ۔ اللاب کے رکنارے
پہنچے ۔ اِس بیں مرابے بڑے کر امیر حمزہ کو فکا باد آیا
ان کے کھلے جبڑے دیکھ کر امیر حمزہ کو فکا باد آیا
ان کے کھلے جبڑے دیکھ کر امیر حمزہ کو فکا باد آیا
تالاب کے درمیان میں ایک فوب میورٹ شفید بینار

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

بنا ہوًا نھا۔ امیر حزہ نے کیرے سمیٹ کر زورسے چھلانگ لگائی - زمین پر باؤں لگے ۔ آنکھیں کھول وی كيا ويجعت بين كه نه وه تالاب سے نه وه مگر مجھ اور نه وہ ربینار۔ ابک بولناک صحوا ہے۔ جس بین آدمی ن ا وم زاد - حیران ہوئے کہ آب کرھر جائیں کا یک اس نفط کا خیال آیا ہو 'بزرگ نے عطا رکیا نھا۔ بیب سے نکال کر اُسے دیجھا - اُس بیں بلکھا تھا: "اے حمزہ اس صحرابیں جس طرف تبراجی جاہے چل برے جلد ہی ایک سواری علے گی ا امبر حمرہ جبران ہوسٹے ۔ دِل بیں کہا بجیب بات سے مسواری کا زکر تو رکیا ہے لیکن یہ نہ بنایا کہ سواری بر بنیموں یا نہ بنیموں ۔ کئی مرتب اس نظ کو کھولا اور بند کیا ۔ ہربار یہی جُملہ ریکھا یایا ۔ آخر ایسے آپ کو تفدیر کے توالے کرکے ایک جانب جل بڑے ۔ جلتے جلتے بیروں میں جھالے بڑ گئے مگر صحار کسی طرح ختم ہونے ہی ہیں نہ آیا تھا انتام کے وقت ایک نخلتان کے نزدیک پہنچے ۔ کیا ویکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک ہزار سیابی گھوروں ہے سوار سطے آنے ہیں - امیر حمزہ کے فریب آکر بی

ساہی گھوڑوں سے اُتربے اور فطار میں کھڑے ہو کر سلامی دی - بھر اُن کا سردار آگے بڑھا اور ایک المستنا زمین بر دکھ کر اوب سے کہنے لگا: " ہمارے باوشاہ انتشار شاہ نے آپ کو طلب کیا سے - وہی اس طلسم کا مالک ہے - یں اس طلسم کا وزیر اعظم ہوں اور ملیل نام فنعلہ ہے - میرے والیں بائیں ہو المین آدمی کھڑے ایس ، یہ تھی وزیر بیں " " ہم ممارے ساتھ کیلئے کو تبار ہیں " امبر حمزہ یہ سُن کر شعلہ نے نیٹکی بجائی ۔ اُسی کھے ایک جراؤ تنحثت فضا بیں نموولار بنوا اور امیر حمرہ کے فریب آن كرارك ألياء امير تخت پر بنينے اور وُہ ہُوا كے دوش پر اُونا ہُوا رواز بھوا - امیرنے نتیج جھانگ كر ديجها أنو مزار سوار گورے دولائے ساتھ ساتھ آ رہے تھے ۔ ایک عظیم النتان شہر بیں پہنچ کر تخت نتاہی محل کے اندر اُنز کیا ۔ اِنتنار شاہ خود ایسے وزیروں ، اميرون اور شهزادون سميت إستقبال كواباء اميرهنه كو سلام كيا اور ابسے ساتھ نخت پر بیٹھیے كی

غرض اس نے البی توننامد کی کہ امیر حمزہ راضی ہو گئے ۔ پھر انتہار شاہ نے کہا " بیں اب کو توب مون اس میں اور شیاعت میانتا اور بہجانتا ہمول ۔ آب برس قوست اور شیاعت مرکھنے ہیں ۔ اگر اب اس طلبسم کو فنخ کرنے کے الادہ سے باز آبیں نو ہم سب آب کے فلام بنے کو تیار مد

امير يہ شن كر جنسے اور كينے سكے " اسے إنتنارشاہ بين في ايك مُعينيت زوہ شخص سے وعدہ كيا ہے، كم إس طلبم كو خرور فنخ كرول گا - اب اگر بين يہ إداوہ چھوڑنا ہؤل نو وہ شخص كيا كيے گا اور وُنيا ميرے بارے بين كيا سوچے گی كہ حمزہ وعدہ فلا فی ميرے بارے بين كيا سوچے گی كہ حمزہ وعدہ فلا فی كرنا ہے - لهذا إس إداوے سے باز آنا مُمكن نهيں " بانتنار فناہ چند کھے گرون فجكائے گئے سوچتا رہا جھر اپنے وزير اعظم سے كہا -"اے شكلہ ، معلُوم ہونا رہا

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

سے حمزہ اپنی رضد سے باز نہ کئیں گے ۔ بہنر یہ ہے کر تو را تھیں اس طلسم کی ساری کیفینٹ منا دے " منگلہ نے ایسے باوشاہ کا تھکم با کر یوں کہنا

تشروع ركبا:

ا اسے امبر ، طلسم نادر فرنگ جیب نیبار ہو ٹیکا تو کامبنوں اور جادُوگروں نے تساب لگا کر بتایا کہ ایک زمانے بین البیا شخص اوس آئے گا ہو اس طلسم کو زمانے کی ایس طلسم کو زمان کے دیا ہے کا دیوکا دیتے کے دیا ہے کہ دیا ہے کے دیا ہے کا دیتے کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ ایک کا دیتے کے دیا ہے کہ دیا تناہ کر دے گا۔ بُیناں میہ لوگوں کو دھوکا دیسے علیہ طلسم میں واضلے کی البسی راہ بنائی کہ اُوھرسے اگر کوئی فنخص لاکھ جانیں بھی رکھنا ہو گا تو ایک بھی سلامت کے کر نہ جائے گا - اِس کے علاوہ دوسری راہ وُه بنائی بروسے آپ تشریف لائے ہیں جس تالاب میں آپ گؤدے تھے : اُس پر جو مگرمجے ہیں - وُہ سب کے سب نہابت زبروست جادوگر ہیں - انفین اس واسطے تالاب میں رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی السا ادمی جو طلسم کو بربار کرنے کا زارادہ رکھتا ہو' اوھر سے ا جائے تو یہ جادو گر اسے تبید کر لیں ۔ آپ نُوسٌ قِسمتی سے قید تو ہز ہوئے مگر آپ کا اہم اعظم اکفول نے بند کر لیا ہے ۔ اس کے علاوہ تفرب سلیا

بھی بے کاریے ۔ آپ کو اپنی دو پیروں بر زیادہ بحروسا تھا۔ اب ذرا یاد بہجیے کہ اسم اعظم آب کے باس سے یا مہیں ؟"

نشکلہ کی یہ بات مس کر امیر حمرہ نہابیت برایتان ہوئے ۔ اسم اعظم باد کرنے کی بہتری کوشیش کی ، مگر دہ کسی طرح یاد نہ آتا تھا ۔ اُن کی پیشانی پسینے سے نز ہوئی ۔ تب نشکلہ نے فہقہ لگا کر کہا :

"اسے امیر الب کو اسم اعظم آسی ونن یاد آئے گا جب تالاب کے وہ گرمچھ مر جائیں گے اور اُن کے مرافع کی کوئی تدمیر فی الحال آب کے باس نہیں ہے اس میں اللہ اللہ بہت کی کوئی تدمیر فی الحال آب کے باس نہیں ہے اس لیے بہی مناسب ہے کہ ہماری میزبانی فیول فرایئے جب تک جی جاجے بہال رہیے - بو شے بسند ہو، مشوق سے لیے جانے بہال رہیے - بوائی جائیے سیر کو جائیے اُمیّد ہے کہ آپ اس ایک کا کم سب کے اُمیّد ہے کہ آپ کا دِل بیال البا گے گا کم سب کے مجول جائیں مائیں مائیں البا گے گا کم سب کے مجول جائیں مائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں مائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں مائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں مائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں مائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں دائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں دائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں دائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں دائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں دائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں دائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں دائیں گا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں دائیں کا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں دائیں کا دہل بیال البا گے گا کم سب کے مجول حائیں دائیں کے دہل بیال البا کے گا کہ سب کے مجول حائی کے دہل بیال البا کے گا کہ سب کے میانے دو میں کہند کے دہل کے دہل بیال البا کے گا کہ سب کے دہل ہیاں البا کے گا کہ سب کے دہل ہیاں البا کے دہل ہیاں البا کے گا کہ سب کے دہل ہیاں البا کے کہ کہ کے دہل ہیاں البا کے کہ کے دہل ہیاں البا کے کے دہل ہیاں البا کے کہ کے دہل ہیاں البا کے کہ کے دہل ہیاں البا کے کہ کے دہل ہیاں البا کے کے دہل ہیاں کے دہل ہیاں البا کے کہ کے دہل ہیاں البا کے کے دہل ہیاں البا کے کے دہل ہیاں کے دہل

امپر حمزہ نے مسلحت اسی ہیں دیکھی کہ اِنتشار شاہ کی مینریانی فیٹول محد لیں ۔ اُنھوں نے اپنی رضا مندی کی مینریانی فیٹول محد لیں ۔ اُنھوں نے اپنی رضا مندی کا طابع کر دی ۔ را نتشار شاہ بہتت خوش جموا ۔ ایک عالی شان

اور سجا سجایا محل امیر حمزہ کو دہنے کے بہتے دیا۔

بیالیس غلام ادر بیالیس کونڈیال باندبال خدمت گزادی
کے لیے محقرر کیں ، ان کے بعلادہ گانے ، بجانے بیں
ماہر گوتیے مجی لائے گئے ۔ فنکار کے واسطے ایک
وسیع بنگل دیا گیا ہیں ہیں ہر طرح کے چھوٹے برے
جانور کورٹ سے منفے ۔

بیند دلن کے اندر اندر امیر حمزہ اس شہر کی دلل پھیپیوں بیں الجسے کھوٹے کہ کچھ یاد نہ رائے۔اسی طرح ایک سال گزر گیا ۔ سال کے سال اس شہر پیس ایک عظیم الثنان مبلا بٹوا کڑنا نقا ۔ جب وہ زمانہ آیا اور عیلے کا سامان ہونے لگا تو بانشنار شاہ نے امیر حمزہ کو 'بلوایا اور کھنے لگا :

"اسے امیر، آپ بھی اِس میلے کی سیر کریں - ایسا المین آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو گا اُ اسیر حمزہ نے ہیں مقر حمزہ نے ہیں کر حجاب دیا اُ بین نے کوہ قان کے عجائبات دیجھے ہیں - اُن کے سامنے اِن کھیل آنان کے عجائبات دیجھے ہیں - اُن کے سامنے اِن کھیل تناشوں اور میلوں کی کیا حقیقت ہے - بین النے ایسے میل میں آدام سے رہنا ہوں - میلے بین آلے ایسے میل میں آدام سے رہنا ہوں - میلے بین آلے ایک کوئی خواہش میں آدام سے رہنا ہوں - میلے بین آلے ایک کوئی خواہش میں رکھنا ہے اِنتشار شاہ خاموش ہو

ر ا اور امير ممزه ايت عل بين يط آتے -ملے کا آخری دن تھا کہ آسان یر ایک کالی گھٹا نمودار مُوئی - مجم گھٹا ہیں سے ایک نخت بنجے انزا اس بير ايك بورها سخص بينها نها جس كي سفيد فوارهي ناف بنک لمبی تھی اور ایک کتاب اُس کی بغل بیں وبی بھوٹی تھی ۔ اس میرسے کو ایجم رکناب نواں کستے ستھے۔ وُہ غبور جا دُوگر کی جارت سے سال بیں ایک مزنبہ اِس مبلے بیں آتا تھا اور اپنی کتاب بیس سے منشر يرُه برُه كر الوكول كو فشانا نها ـ جب و و زبین بر از او تھوڑی وبر بعد ایک بتورس گند بھی آسمان سے آیا اور اِس میرسے کے تخنت کو بیاروں طرف سے گھر رلیا ۔ انتشار شاہ تھی اس کے استقبال کو مایا تھا۔ میکرھے نے پوچھا: "اے انتشار ' تُونے حمزہ کو منیں مُبلوایا ؟" " معتور ، بین نے اُسے 'بلوایا ، مگر اُس نے اُنے سے انکار کر دیا ۔" "اجهاء اب دوباره ببغام بهبحو اور كهو كريبال المعير" " بهت بهتر " رانتشار شاہ نے کہا اور شعلہ وزیرعظم کی طرف دیکھا۔ وُہ اُسی وفت امیر حمزہ کے محل ہیں پہنچا اور ساتھ بھلنے کی در تواست کی۔ انس نے اس انداز میں خوشاہد کی کہ امیر حمزہ انکار ندکر سکے اور کہا کہ اچھا ، ہم نکھارے ساتھ بھلنے ہیں۔ وہ مبلے ہیں اسمے ۔ دیکھا کہ ہزاروں قسم کے عجائبات مبلے ہیں انہ اور گذبیہ بقرین کے اندر ایک مرد ضعیف کاناب بنل ہیں اور گذبیہ بقرین کے اندر ایک مرد ضعیف کاناب بنل ہیں اور گذبیہ بیٹھا ہے ۔ اس نے نجومنی امیر حمزہ کو دیکھا۔ بین کہار کر کہا :

امبر حمزہ ایس کے نزدیک گئے نو گیرہے نے ایفی اُورِسے رہے۔ کک دیکھا ۔ میر سے کے ارادے سے آنا سے کر جو شخص طلیسم کو فتح کرنے کے ارادے سے آنا سر ۔ اس کے سر پر ایک خاص قسم کا تاج رکھتے ہیں الک ویکھا ۔ سے کہنے لگا یہ بہاں کا دستور اگر یہ تاج اُس کے سر بر تھیک تھیک آیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بہی نتخص طلبسم کا فارتح ہو گا۔ بھر آسے ممارک باد ویت بین اور اگر ناج ملیک نه بینها تو اس شخص کو بھیانک سزا دیتے ہیں - لنا اب وہی "اج آب کے سریر رکھا جائے گا۔" "ر بہن توب - میں اس امتحال کے علیہ "نباد ہوں"۔ امير حمزه نے کہا ۔

اُنجم کناب خوال نے انتشار شاہ کو تھکم دیا کر تاج منگوایا جائے۔ آتا فائا ایک الماسی تاج لایا گیا۔ اور زر لفت کے ایک شامیاتے ہیں الماس ہی کا بنا بھوا تخت بجهایا گیا - کتاب توال نے امیر حمزہ کو اس شخت برسیایا اور ناج اُن کے سرید رکھا ۔ تاج اُن کے سرید ایسا تھیک آیا گویا اپنی کے اللے بنا تھا۔ تب مقبطے نے امبر حمزه کو تمبارک باو بیش کی اور کینے لگا: " اے امیر بزار بزار مہارک باد فیول فرائیے ۔ اِس طلبهم کے فائے آیے ہی ہیں - اب یہ شخنت اور ناج آب کا ہے ۔ اِن دونوں بر کوئی جاؤد انٹر شہیں کڑنا الخيس ليے كر باغ كرامت بين يطے جائيے ؟ اس کے بعد اس نے رکتاب کھول کر ابنا وعظ شروع کیا اور لوگوں سے کہا ۔" اے لوگو ، جوشخص اس عرب کی اطاعت کرے گا ، وُہ نکے حائے گا اور ہو اس کے تمکم سے سرایی کی جُرانت کرے گا ، اپنی سزا بہ سُنتے ہی اِنتشار شاہ نے چِلا کرکہا "او مجسے یں نے بہت تیری بکواس شی -اب یہ مرال بند کر ورید زبان کاٹ ڈالوں گا۔ میں رتنا با بادشاہ ہو کر

ایک معمولی عرب کی إطاعت کیوں کر قبول کر کول " "اے انتشار شاہ عرور نہ کر اور عاجزی افتیار کر" الجم كماب فوال نے كها مودرة برماد بوط في كا ي اب تو انتشار شاہ کے صبر کا پہانہ جھلک گیا۔ نیام "اسے حمزہ ' برسخنتی مجھ سے لیے لو ، مجھیں اس کی فرورت بڑے گی ۔ یہ اب میرے ملیے لیے کارسے ۔ دس ہزار ولو اور وس ہزار بریاب اس سختی کے تا ہے ہیں " " برکمہ کر اُس نے اپنے سینے کے اندر سے سونے کی بنی بھوٹی ایک جھوٹی سی مختی بھال کر امیر حمزہ کی طرف مجین کی ۔ اُکھول نے تختی کیل کر اپنی جیب میں رکھ لی - اسی وقت إنتشار کی تلوار میرسے کی گرون بر میری اور وہ وہ کھوسے ہو کر زمین بر اگرا ۔ بڑھے کے مرتبے ہی شرخ اندھی آئی ۔ بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ کر تہمان میں اورنے ملے تمام میلا درہم برہم ہوگیا اس کے لید گفت اندھرا جھا گیا ۔ یہ حالت بہت ور تک تائم رہی اور جب فضا صاف بٹوٹی تو امیر حمزہ نے اینے آپ کو اُسی نتخت اور ناج سمیت ایک فرفضا یاع میں بایا - دارو گرد میست سی بریاں اور دنو باتھ

باندھ کھرے تھے۔

بالکی ان دایون اور برایل کا سردار ایک برها اور امير عمزه کو گھک کر سلام کرنے کے بعد بولا: " اے امیر، جب کک وہ طلسمی نختی آپ کے قبضے میں ہے ، ہم سب آب کے "بالع دار ہیں - آب اس وقت بارغ كرامت بس تنتربيت ركفت بين - بهال إنتشار ثناه اور تنعلہ جادُو کا انر شہب سے ۔ لیکن اس طلسم کی فتح کے ابھی ہے شار 'دشوار مرکھے باقی بیس بو ایپ کو سطے كرف برس كے - وصل نا كارہے ، بمتت برقرار دكھے ـ سب مشکلین اسان مو جائیں گی - ایک تصبحت بر ہے کہ ہرکام ننروع کرنے سے پہلے اِس مختی بیفرور نظر فحال بلیجے ۔ اب کے رکیے ہو تمناسب ہوگا ، وہ اس مختی بر ظاہر ہو جائے گا ۔ اب ہم راجازت جائے ہیں فرورت کے وقت نور بخور حامِر ہو جائیں گے " ربیر کھنے ہی تمام پریای اور دیو تفقابوں اور شاہینوں کی شکل بن کر اوسے اور نظروں سے عاشب ہو گھے۔ امير اس باغ بين اكبلے مه كئے - مختورى وبر بعد أنفون نے سختی بیر مگاہ ڈائی -ائس بیر راکھا تھا: "اسے حمزہ ، اب تم جلد اس باغ سے زمکل کر

وائيس عانب رواية مو جاؤ "

امير محزو نے البا ہی رکيا - باغ سے نطلے ہی تخفے کہ زبردست آگ نے اُسے اپنی ليبيٹ بیں لیے لیا اور ديجھتے ہی ديجھتے سارا باغ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ امير حمزہ چلتے گئے -آخر ایک لن ودق صحال بی بہنچ۔ اگرمی کے مارے بُرا حال شفا - جمال بال درخت اور اولی سب کے مدب سیاہ بڑ بھکے سخفے - گرم ہواؤں کے جملاً

امبر ممزو سلئے کی تلاش ہیں ادھر اُڈھر دوڑتے گے اچاک ایک ایک بڑا سا رہت کا جُیلا دِکھائی ویا ۔ اس کے پہنچ بہناہ لینے کا اِرادہ کہیا ۔ جُونہی اِس ٹیلے کی اور ہیں اُسٹے ، یکایک زوین میں دھنسنے گئے ، باہر نکلنے کے اُسٹے ، یکایک زوین میں دھنسنے گئے ، باہر نکلنے کے رابین میں دورزبین میں دھنسنے تھے ، اُسٹا ہی اور زبین میں سما میں دھنسنے تھے ، حتی کہ گھنٹوں بھی زربین میں سما گئے ، اوسان خطا مجوشے اور سمجھے کہ موت نے گلا دیایا ۔ اجابک اُس شختی کا خیال آیا ۔ مبلدی سے اُس پر دیایا ۔ اجابک اُس شختی کا خیال آیا ۔ مبلدی سے اُس پر دیایا ہو گئے ، اور کیا ہو اُس پر دیایا ۔ اجابک اُس شختی کا خیال آیا ۔ مبلدی سے اُس پر دیایا ہو گئے ، اور کیا ہو گئے ۔ اور کیا ہو اُس پر دیایا ۔ اور کیا ہو گئے گئے ۔ اور کیا ہو گئے ۔ اور کیا ہیا ہو گئے ۔ اور کیا ہو گئے گئے ۔ اور کیا ہو گئی کیا ہو گئے ۔ اور کیا ہو گئے ۔ اور کیا ہو گئے ۔ اور کیا ہو گئے ۔ کیا ہو گئی کیا ہو گئی کیا ہو گئے ۔ اور کیا ہو گئے کیا ہو گئے کیا ہو گئے گئے ۔ اور کیا ہو گئی کی کیا ہو گئی کیا ہو گئی کیا ہو گئی کیا ہو گئی کی کئی کیا ہو گئی کی کئی کیا ہو گئی کیا ہو گئی کی کئی کی کئی کر کیا ہو گئی کی کئی کرنے کی کئی کئی کرنے کی کئی کئی کئی کرنے کرنے کی کئی کرنے کی کئی کئی کئی کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کئی کرنے کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کئی کرنے

اسے فاتے طلسم تاور فرنگ ، اگر ربت کے بیابان سے گزر ہو تو ہوشیار ربیا ۔ وُہ ربیت نہیں ، چھوٹی

جھوٹی مجھلیاں ہیں۔ اگرتم زبین ہیں دھنس گئے تو ایک بہت بڑی مجھلی سوار ہو کر آئے ۔ بہت بڑی مجھلی ہر ایک جھوٹی مجھلی سوار ہو کر آئے ۔ گی اور ٹھارے سینے کو توٹ کر دوسری طرف بھل جائے گئی ۔ مچھرسب مجھلیاں بل کر ٹھارا جسم مجھلی کر دیں گئی ۔ ایھرسب مجھلیاں بل کر ٹھارا جسم مجھلی کر دیں گئی ۔ اگرتم اس افن بیس مجھنس جاؤ تو لازم ہے کہ لینے تیر ایم بھر اسم بھراھ کر انجونکو اور جو مجھلی بیر سوار ہو ، ایس بر مارو "

اس عبارت کے پنجے ڈہ اسم بھی درج نھا۔ امبر ممنو نے ایس کا ایک ممنو نے ایس کا کیا راحت بیں کہ ایک بہت بڑی بیٹ کہ ایک بہت بڑی بی میں کہ ایک بہت بڑی بی میں کہ ایک بہت بڑی کی بیٹھ بر سوار ایک جھوٹی سی نہرے رنگ کی مجھلی کی بیٹھ بر سوار ایک جھوٹی سی نہر میں ہے جاری سے زیر بر بر اسم بیل کر بھوٹی اور اس مجھلی پر مارا۔ ٹھوٹی بیر نیر مجھلی کو لگا متاریکی جھا گئی ۔ بھر ایک آواز یہ بہتر ایک آواز یہ کہتے ہوئے سُنائی دی :

" میرا نام محوت جادو گر تھا - آج زنین ہار برس بعد حمزہ کیے کا مفوں مارا گیا ؟

منفوری دیر بعد تاریکی دور بوئی دنب امیر مزونے دیکھا کہ نہ وُہ صحاب نہ دُھوب کی نندرت - بلکہ ایک دریا کے کہارے کھڑے ہیں ریکایک اواز آئی : "اسے آقا، اِس طلسم کا ایک مرحلہ آی نے فتح کر رایا - مُمارک ہو - بارگاہِ زرگفتی حاجزہے - نشرلف کے جلیے امبر حمزہ نے ہونک کر استے پیچھے دیکھا تو دلاوں کے سروار کو موتور یایا ۔ امیر حمزہ اُسے دیکھ کر بہت نوش ہوئے ادر کہنے گئے " یہ بجیب طلسم ہے کہ ہاری بارگاہ اس بیں محفوظ رمتی ہے ۔ غرض اُس دبو کے ہماہ بارگاہ بیں نشراف لائے۔ ولی دستر خوان بر ہزار ہا تھے کے لذید کیل مجھا ہُوا الوشت اور روشیال سجی بھیں سامیر حمزہ نے بیٹ محرکر کھانا کھایا ۔ کچھ دیر آمام کیا - مجر دلیوں کے سروار سے کہنے گئے : "اب دُوسرا مرحله كب مَشْرُوع مِوكُا ؟" " مبرے " فا منحنی بر الگاہ طرالیہ - اس سوال کا جواب وہیں سے سلے گا ۔" أتحول نے الساسی کیا ۔ شختی بر بکھا تھا: "اسے حزو، فکا کے ففل و کمم سے بہلا مرحله طے ہوا - اب دوسرے کی تیاری کر -راس مرتب بائیں جانب روان بو اور فُدا کی فدرت کا تماننا دیجے : الطے روز امیر حمزہ صبح سوریے وال سے رواز

ہُوسے اِس مرتب ایسے علاقے یں پہنچے جہال حرّنظرنگ برف ہی برف ہی برف میں اسمان سے بھی برف کے گالے رگرنے ایکے ایسے بہر بڑے بڑے اولے برسے کوئی سیر بھر کا - اگر امیر حرز اپنی دُھال سر پر نہ لکھ لینے تو یہ اولے اُن کا سر بھاڑ ڈھال سر پر نہ لکھ لینے تو یہ اولے اُن کا سر بھاڑ ڈاکنے - جب اُنھوں نے ڈھال مبلند کی تو اِلَّفان سے ڈھال مبلند کی تو اِلَّفان سے اُسی ہتھ بیں دُو تختی بھی بھی ۔ بُوہنی یہ تختی اُونجی ہُدئی برف برف باری موثوف ہو گئی اور بادل بھی گئے - امیر برف باری موثوب ہو گئی اور بادل بھی کے - امیر برف باری موثوب ہو گئی اور بادل بھی کے - امیر برف برف کر رہ ہے ۔ اُنھوں نے تختی پر زگاہ ڈالی۔ یہ جادُو کر رہ ہو ہے ۔ اُنھوں نے تختی پر زگاہ ڈالی۔ یہ جادُو کر رہ ہو ہے ۔ اُنھوں نے تختی پر زگاہ ڈالی۔ یہ جادُو کر رہ ہے ۔ اُنھوں نے تختی پر زگاہ ڈالی۔ یہ جادُو کر رہ ہے ۔ اُنھوں نے تختی پر زگاہ ڈالی۔ اُنھوں خوالی۔ اُنھوں خوالی۔ اُنھوں خوالی۔ اُنھوں خوالی۔ اُنھوں خوالی۔ اُنھوں خوالی۔ اُنھوں خوالی نہیں ایک جادُو کر رہ ہو گئی اور بادل بھی اُنٹر کی موثوب ہو گئی ہو گئی اور بادل بھی تھی ہو ہو گئی ایک جادُوں کی بر نگاہ ڈالی۔ اُنھوں خوالی ہو گئی ہو گئی اُنٹری کی ہو گئی ہو گھی ہو گئی ہ

"اے حمزہ اس حادُوگر کا نام بھرنگ جادُو ہے۔
دہی اسم پڑھ کر زنیر جلا ہے۔
امیرنے تبیر مارا - جادُوگر زخمی بیندے کی طرح
پھڑ پھڑ پھڑاتا ہُوا بنتے آن گرا اور جبتم رسید ہُوا -اس کے
مرتے ہی آندھی تائی اور ایک آواز مبند ہُوئی :
"میرا نام بھرنگ جادُو تھا - آج پاپنج ہزار برس بعد
حزہ کے ابتھوں مارا گیا ہے
حزہ کے ابتھوں مارا گیا ہے

كر المبركوسلام كميا الدكها يه تشرلب لائيه الدكاه

امير حمزه بارگاه بين آئے ، آرام ركيا - است بين ایب اور پریزار حاضر بنوا اور کسے لگا یہ اے آیا ، طلسم کا دُوسرا مرحلہ بھی آب نے فتح کر البا۔ مُمارک ہو۔ مُون جادُوگر کی موت کی خبر شن کر انتشار شاہ کو ہے مد صدیمہ ہوا ہے اور اُس نے لیئے ساہروں کو تھکم ردیا ہے کہ جس شخص نے محوت کو ہلاک کیا ہے۔ اُسے مار ولالو ما ووكر آب سے انتفام لينے كے ليے روانہ ہو بُطِے بیں - سخنی دیجھے بغیر کوئی کام نہ کیجے " انگلے روز امیر حمزہ نے شخبی دیجی - اُس برلکھا تھا: "اے منو اس مرتب تیرا مقابلہ ایک زیروست جادوگہ سے ہے۔ اُس کا نام ترقان بن نول ٹوار ہے۔ اس کے باس سباہی بھی ہیں اور جادو گر مھی ۔ لیکن تو حوصلہ رکھیو اور ہر مرحلے ہیں تختی فرور دیکھنا رہیو۔ اب جدهر نیراجی بیاہے ، چل دے ہے تب امير خمزه الله كا نام كے كر مشرق كى جايب بیل پڑے - دوئیر گزرنے کے لید ایسے مفام پر آسے جہاں دو ومیان باع سفے ایک دائیں ماننو دومرا بائیں

المنفو ان باغوں کے دروازوں بر در عجیب و غربیب يرتدب سنتے تھے - أيك تفاب نخا ، دُوسرا شرفاب - امبر جزہ کو دیکھ کر یہ برندے ہوں باتیں کرنے گئے : اکریہ شخص بہرے دروازے کے قریب سے گزرے "نوطلسم فتج بہو جائے گا " کشرماب نے کہا ۔ "اور اگر تختی دیجه کر کوئی نبسلہ کرے گا تو مارا حائے گا ۔ عُفاب نے کہا ۔ امبر حمزہ اُن کی بابیں سُن کر جیران ہوئے اور سوسینے ملے کیا کروں - بچامک تحنی پر بھاہ کی - مکھا تھا: ساے حمزہ ، یہ دونوں پر ندے جادد کہ ہیں ۔ ایک كا نام كاؤس اور دومرے كا نام فنون ہے - ران كے مكر من نرانا -" جا دُوگر مرندوں نے بوئنی امیر حمزہ کے باس سونے کی یہ مخنی دیجی، وہاں سے اُڈے ،اور سیسے ترخان کے پاس بہنے -اسے خبردی کر اس طلسم کا فاتح ہادے جال میں مذيجينسا - ترخان كئي بترار جادُو گروں كولے كرتمفا بلے ميں آبا - راست بين أمير حمزه سي أمنا سامنا موا - نلوار جلت للى - الرجيد امبر في كتنتول مے کینے لگا دیے ، لیکن اُن کی تعداد بیں پھھ کمی دکھائی نردی۔ أخر تھیرا اگر سخنی کو دیکھا۔ اس بیں راکھا تھا:

"اہے حمزہ ، ترخان کو قبل کرنے کی کوشِش کر۔ جب "کمہ ترخان نہ مارا جائے گا ، اُس کی فوج میں ہرگز کمی نہ ہوگی ۔"

تنب امیرنے بیاروں طرف نظاہ دوڑائی ۔ ایک بہندشیا بر ترخان کھڑا تھا ۔ اس کی تشکل بڑی بجبیانک مخی اور جسم کا رنگ توسے کی مارند کالا تھا ۔ وُہ شیلے بہد کھڑا دور زور سے منتر بڑھ رائے تھا اور اس کے منترکا اثر بہ تھا کہ امیر حمزہ کے لاتھ سے اس کا جو بھی حادثو مارا بہا انتھا کہ امیر حمزہ کے لاتھ سے اس کا جو بھی حادثو مارا باتا اتھا کہ دیر توبد توبو بخور برقور زندہ ہو کر دوبارہ لالے اس

نفتہ نحنقہ امیر حمزہ نے نعرہ مار کر زبر دست حملہ کھیا جادوگر نوف زوہ ہو کہ اوھر اوھر سمنے گئے ۔ امیر حمزہ نے ترفان کک بہتی کا راستہ بنایا اور بیلے برہ چڑھ گئے ۔ ترفان کے ہوتن اُڑے ۔ بہاگئے کی کوشنش کی اور ایپ کو ایک بڑے گدھ کی مسموت میں بدل اور اپنے آپ کو ایک بڑے گدھ کی مسموت میں بدل کر اُڑنا جانا کم کھر امیر حمزہ نے تلوار کا ایسا کم نظر مارا کہ اُس کا جسم دو برابر کے محرف نے تلوار کا ایسا کم نظر مارا کہ اُس کا جسم دو برابر کے محرف نے اندور بربا ہموا ۔ ہر طرف دی گئی اندھیرا جھا گیا ۔ بھر آواز آئی :

"میرا نام ترخان جادو نظا . آج بیس ہزار برس بعد حمزہ کے ہاتھ گیا "
محزہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا "
حب تاریکی وور بڑوئی تو دیووں کا سروار ہاتھ باندھے سامنے آیا اور عرض کیا " اے آفا ، فنخ کا تبسرا مرحلہ طلح ہو گیا ، ممبارک ہو ۔ آئیے بارگاہ بیس چل کر آلام کیکھیے "
اکھے دوڑ امبر حمزہ نے شختی پر گاہ ڈالی ۔ ربکھا ا

وریز بیقر ہو جاؤ کے اور شختی بھی کام نہ دے گی۔ ان جادو کر مورتوں کی ملکہ درمیان بیس کھری ہے ۔ اس کا لہاس مارڈو کر مورتوں کی ملکہ درمیان بیس کھری ہے ۔ اس کا لہاس مشرخ دنگ کا ہے ۔ اگر تھم اِسے مار ڈوالو تو دُومری تنام عورتیں تائیں گی یک

امبر حمزہ یہ سویت ہوئے آگے بڑھے کہ کس حربے
سے ان عورنوں کی ملکہ کو ماروں کہ رنگ کا ایک قطو
بھی جھی جھے یہ نہ بڑے۔ یہ سویٹ ہوئے ہاغ کے اندر
داخل ہوئے۔ ایک عورت نے انحبی دیجھ کراپن ملکہ نبرنگ جادوسے
کا ۔" ذرا دیکھیے تو یہ کون آدی ہے جو ہم محدقوں میں قبل کمس آباہے
نیزنگ بھا دُونے مرکر دیکھا ادر کھنے گئی "اس کا نام حمزہ
سے اور یہی وُہ بریخت ہے جو اس طلسم کو فتح کونے آباہے۔ یہی

ایمی اسے سزا دیتی ہوں ۔ اسے سزا دیتی ہوں ۔ باتھ سے رنگ کی پجہاری اسے بھین اور امیر حمزہ کی طرف دوڑی ۔ اکھوں نے باتھ اسے بھی میری اُٹھا کر کہا ۔" اے بیزگ ' بیجھاری بھانے سے بہلے میری الگیا کر کہا ۔" اے بیزگ ' بیجھاری بھانے سے بہلے میری الگیا بات میں ان میں لے ۔ بیچر شجھے اِنتبار ہے ہو بھا ہے کر ۔ اللہ بات ہے اُدھا۔ اللہ اُدی نیزگ نے پُوھا۔ اللہ اُدی تاری مالوک اس کے ساتھ بھی ملوک ۔ اس باغ بین مہانوں کے ساتھ بھی ملوک ۔ اس باغ بین مہانوں کے ساتھ بھی ملوک ۔ ابی مانوں کے ساتھ بھی ملوک ۔ ابی مانوں کے ساتھ بھی ملوک ۔ ابی مانوں کے ساتھ بھی ملوک ۔ ابی بات ہوں اِس باغ بین دور سے بیل کر آبا موں ۔

بیاس کے مارے وم لیوں برے ایک گھونٹ یانی " بيت بهنر- بين ابهي بخو كوياني بلاني بمول " بير كہ كر ملك نيزنگ جاؤد نے اپن ابك كنيزسے كا كہ معند بانی ہے آ۔ وہ بالے میں بانی سے کر آئی۔ امیر حرہ نے دائیں ہاتھ سے بیالہ پجڑا اور یانی بینے لگا۔ ایک کھے کے بلیے نیزمگ جاؤں کی توقیہ ووسری طرف یکوئی اور اسی کھے امیر حمزہ نے اینے بائیں ہاتھ میں مجھیا موا شخیر اس کے سینے میں اتار رہا -ایک ہولتاک بھی مار کر نیزنگ جاؤو زمین براری گرنے ہی اُس کے بان میں اگ ملی اور جل کر راکھ ہو گئی ۔ بہی حضر اس کی سب کنیزوں اور خادماؤں کا بتوا - مجر سیاه آندھی بیں سے آواز آئی : "مبرا نام نیزنگ حادو نظا- آج بیتیس نزر بن بعد حمزہ کے معنوں قبل میولی ع اس کے بعد امیرنے نین دن بارگاہ میں آرام رکیا یو تھے روز سختی دیجھی - اس بر بکھا نھا: "اے حرو اب شمال کی حارث روار ہو ۔ بیند کوس ہر آگ کا ایک دریا سلے گا - اس کے نشکلے آسمان

سے باتیں کرتے ہوں گے - لیکن تو بے خون ہو کر اس میں گود جائیو ؟

امير حمزه ولال سے بطے ۔ شال کی طرف بھت دور بطے فران کے اور بنیلے رنگ کے اور بنیلے رنگ کے اور بنیلے رنگ کے اور بنیلے رنگ کے اور بنیلے انگا ۔ اور بنیلے فننطلے انگائے دکھائی دیاہے ، جب ترب بربنیجے تو انگا ۔ انگ کی تبنیری انتی زبادہ تھی کہ حمزہ کا جسم بیلنے لگا ۔ انگ کی تبنیری انتی زبادہ تھی کہ حمزہ کا جسم بیلنے لگا ۔ انگ کا ابسا غظیم دریا انتھاں نے بہلے کبھی نز دبکھا تھا انتھا ، انتھوں نے بہلے کبھی نز دبکھا تھا انتھا ، انتھوں نے بہلے کبھی نز دبکھا تھا ، انتھوں نے بہلے کبھی نز دبکھا تھا ، انتھوں نے بہلے کبھی انتھا ، انتھوں نے بہلے کبھی نز دبکھا تھا ، انتھوں نے بہلے کبھی نز دبکھا تھا ، انتھوں نے بہلے کبھی نز دبکھا تھا ، انتھوں نے بہلے اور دربا بیں کو د

انفول نے ایسا ہی ہایا ۔ انھیں بند کرکے دیا ہیں گودے ۔ ایوں محسوں ہوا ہوسے کسی گھرے گئویں ہیں گردے ۔ ایوں محسوں ہوا ہوسے کسی گھرے گئویں ہیں گردے ہوں ہوں ۔ دیکھا کہ ایک بھٹیل مبدان ہے ۔ بیس کے درمیان ہیں ایک مست علیمی کھڑا مجھوم راج ہے ۔ ایس درمیان ہیں ایک مست علیمی کھڑا مجھوم راج ہے ۔ ایس کے بیروں ہیں اورہ کی برری بڑی ہیں ایک میں اورہ کی برری بڑی ہیں ایک اس میں اورہ کی درکھا ۔ اس ہیں راکھا تھا :

دوارسے تو سیرھا نہ بھاگنا ، وربنہ اُس کی سُونگرسے نہ یے کا اور اگر اُس کی کوئی زیجیر جھیو گئی تو فورا جل کر خاک سیاہ ہو جائے گا - اِسے مارنے کی ہی صورت ہے کرکسی طرح اپنی تلوار کی نوک میونڈ بیں جھو وید مجریب ساجر الن بازی کے انارکی ماند چھوٹ جائے كا - جال يه كفراب اومن ايك فارج - إس كے مرتے کے بعد حب اندھیل چھیلے تو ٹو اس غار بیں اسے آپ کو گرا دیا ۔ امير حمزه نے تختی کو چوم کر جبب بین رکھا اور الع تھی کی طوٹ بھے ۔ وہ انہیں فریب باکر ایک طرح سے ینگھاڑنے لگا -اس کی آواز الیسی بھانگ تھی کہ کانوں کے پردے چھے جاتے تھے ۔ کال پہاڑ سا جسم جب حركت كريًا تو يُون نظر أمّا بطيع كوئي أنس فتال يطين والا ہے۔ بھایک توسے کی زنجیریں حیط جیٹ توط كتيب أور لأحقى حينگهاڙنا بموا أمير حمزه كي طرف ليكا -وہ وائرے کی فسکل میں مجا گنے سگے ۔ مجیر ملیط کرنہایت مھرتی سے اسموں نے اپنی تلوار کی توک ہاتھی کی سونگر میں چھو دی ۔ تلوار کا لگنا تھا کہ ہاتھی دھڑام سے زبین بر اگرا اور اس میں آگ لگ گئی - بھر رنگ

برنگے ننگلے محلفے ملکے بین کی اُوسیائی ہزاروں گزیک اُنٹی - اس کے بعد گفی اندھبرا چھا گیا - امیر مزونے مبلدی سے ایسے آپ کو غار بیں اُرایا - بین اُس کھے سومن وزنی بیقر فضا بیں اُڑنا ہُوا آیا اور وہاں اُن اُر بیل اُڑنا ہُوا آیا اور وہاں اُن اُر بیلے حمزہ کھرے سے اُر بیلے حمزہ کھرے سے اُر اُن ؛ اُس بیقر کے اُرنے سے زرزلہ آیا - بیجر آواز آئی ؛ اُرا مجھ کو کہ میرا نام رفیلان جادُد مُغا ۔" مارا مجھ کو کہ میرا نام رفیلان جادُد مُغا ۔"

جوانالا مجمر مرجي بستى الله بخش معلى والمختصيل جة أينهاج مظفر كرثه

# مزور ساور کی عباری

انتشار شاہ نے دربار بین سب جادوگروں پر گھوتی ہوئی نظر مولی اور دانت رہیں ممہ بولات نعیب ہے ، ایک ادم زاد إننی وُور سے بیل کر بیال آیا ہے اور اب ہمارا بیا بہجاس ہزار پرس میلانا طلبہ برباد کرنے بید شما ہوا ہے ، گر ہم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ۔ کتاب نوال الجم نے ہماری نافرمانی کی اور وہ قیمتی شختی امیر حمزہ کے حوالے کر دی - اس سے بہلے وہ طلسی تاج اور زرکفنی بارگاہ بھی اُنھیں دے بچھا ہے - یہ چینریں البی ہیں کہ كہى جادوار كى إن كے سامنے بيش نہيں جاتى -ابيس إعلان كريا ہنوں كر تم ين سے جو جادُوگر امير حمزہ سے تختی چیس لائے گا ، اسی کو اینا وزیر انظم بناؤل گا ؟ إنتشار نشاہ کی یہ تقریب شن تحر سب کو سانب سُونگھ گیا۔ بہت دیر بک کوئی نہ بولا۔ آخر نزومر جاڈو اپنی

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

جگرسے اُٹھ کر آواب بجا لایا دور کھنے لگا: سيضور سي إس كام كا ريا أشانا بمول اور محزه سے کنی جھین کر لانا پہوں " " افرین - آفرین ۔ انتقار نشاہ نے خوش ہو کر کہا۔ بجر ترويد جادُو كي يعظ تفويجي ، خلصت عطا كيا اوراس بھم بر جانے کی اجازت دی - تزویر ہاؤو رواد ہوا، اور اسی باع بین آبا ہیں میں امیر حمزہ تھرے ہوئے شے - إِنَّفَانَ البِسَا نَفَا كَ إِسَ بِاعَ كَا مَالِكَ بِي "تزوير جاڈو ہی تھا۔ ایک دن امیر حمزہ شام کے وقت ٹھلنے چوکئے اللاب کے رکنارے یہنی او کیا ویجھتے ہیں کہ امنیوس كى بنى بنونى ابك توليفتورت بيكى بر سو سال كا ابك المرصا بینها کوئی کتاب بیرص را سے رشکل البی تورانی کہ اس دیکھتے ہی سم - امیر ممزہ نے نیال کمیا کوئی بزرگ این - ان سے رسا جاہیے - فریب جاکر ادب سے سلام کیا - اس نے نظر اُٹھائی - مسکرا کر بڑی محتت سے سلام کا بواب ردیا اور کها: " آؤ مبال حمزه ، بین تمارا بی انتظار کر ریا تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

کھو ٹھیرٹیٹ سے آلو ہو ؟ ا

" جی ہاں حفرت ابھی کک تو انٹر کے فعنل سے تنیر ٹیت سے ہوں " امیر حمزہ نے جواب دیا " لیکن بہ تو قرمائیے کہ آپ کول بیں اور میرے نام کا آپ بين كتاب فوال الجم كا برا بحاتي بيُون ممين إبك عفر دين أيا بكول -إس طلسم كے بار مرسطے کم نے فتح رکیے - اب بالخواں در پیش ہے - اس مربطے کم نے بیش کرنا میوں - اب وہ سخنی ہے کار ہو اللی ہے ، اُس کی جگہ مے کاننہ کام دے گا " " بين أب كا بهنت بهنت منت منكر الزار مول "امير حمزه نے کہا سراتہ کے مجاتی انجم کے بھی مجھ پر اصالات ہیں کہ یہ تختی اُتھی نے مجھے دی تھی - لائیے یہ کاعذ بحيب مين رکھ لول " "كاغذ كيسے سے بيلے عُسل كرنا خرورى ہے "ورات سے " بہت بہنر۔ آب کے ارشاد کی تعین کرا مجوں " رحمزہ نے کیڑے اُٹار کر ایک طرف رکھے ۔ مرف النكى بأنده وبع - بير تاج مجى سرس أناد كر ابك جانب رکھا اور اللب میں نہانے گئے۔ تنویر جاؤہ

بو منظما بنا بنوا نفا، فوراً موقع باكر أكم برجا الله امير حمزه کے کيٹروں بن سے تختی برکال کر لين قبصنے ين كرلى - بير قبقه لكاكر كي لكا: "اب محزه ، مجھ جيسا احمق بھي رُوئے زمين بر كونى نه بوگا- ديكھ بيل اس سخنى كو ساليے جاتا بھول-میرا نام تزویر جادو ہے : کھے سے ہو سکتا ہے تو یہ محتی تھیں کے یہ ببرس کر امبر حمزہ کے میون اُل گئے۔ فوراً مالاب سے باہر اسے ، تاج سریر رکھا اور تلوار کھنچ کر تنویر کے بیجھے لیکے مگر کوہ فورا وصوال بن کر غائب ہو گیا ۔ امیر مایوس ہو کر والیس کے ۔ اِنتے ہیں اس تاج کے فلام دیو حاضر ہوئے۔ امبیر حمزہ نے اُن سے سال ماہر اکہا۔ وہو اکسوس کرتے گئے اور کہا: "اے حمزہ ایر مجی غنیمت ہے کر اس نے تاج يمه لاتھ نه ځوالا ، ورينه آب کې زندگي محال تھي ؟ اُدھر تنرویر جادو کو مختی کے کر اِنتشار شاہ کے یاس بہنیا -اس نے نوش ہو کر گلے سے لگایا اور وزارت كا عُهده ديا - بيم كمن لكا: " اب بین دیکھنا ہوں کہ حمزہ کیا کرسے گا۔ ناکوں

یصنے بزیجوا دیے ہول تو میرا نام بھی انتشار نہیں ' مزور اور ہے " مجھے اور ہے "

اس کے بعد انتشار شاہ نے ہاش کے آٹے ہیں یہ سختی رکھی۔ بھر سوزن جاؤو کو طلب کرکے ایک منتر بڑھا ۔ کھویڑی سوزن جاؤو کے نن سے الگ ہُوںً انتشار نے اس کھویڑی کو نراشا اور سختی اُس کے اندر رکھ کر بھے اور منتر پڑھا ۔ وہ کھویڑی بھر ولیس ہی ہوگئی اور سوزن جاؤو کے بدن سے جا لگی۔ اِس کے بیدن سے جا لگی۔ اِس کے بید اِنتشار شاہ نے ایک اور منتر پڑھا ۔ اُس کے پڑھئے بھر اِنتشار شاہ نے ایک اور سوزن جاڈو اس بیں سا گیا بی زبین شق ہُوئی اور سوزن جاڈو اس بیں سا گیا ہی زبین شق ہُوئی اور سوزن جاڈو اس بیں سا گیا ہا نشار شاہ قوقہ لگا کر کھنے لگا ؛

" بیں نے اِس سختی کو زربین کے سب سے پیجلے جھتے

بیں بہنچا دیا ہے - اب وہاں سے اس کا بھانا ممکن منہیں ۔ اب وہاں سے اس کا بھی اِس کے

منہیں ۔ افسوس اِس بات، کا ہے کہ اب مجی اِس کے

یاس وہ "ناج اور زرلفتی بارگاہ موجود ہے ۔ ورید بیں
اُسے فرور مار ٹوالنا ۔"

یہ کش کر اربیل جادو اپنی جگر سے آٹھا اور آواب بچا لا کر پولا سے سفٹور، اگر اجازت ہو تو یہ علام جائے اور حمزہ کو ہلاک کرے ہ

" إجازت ہے ۔ ایسے ساتھ ایک ہزار جادُوگر لے جا " اِنْنْشَار شَاه نے کہا۔ ارجل ہادو جادو گروں کی فوج کے کر جبلا اور باغ كرامت كے برابر بيں آن كر ديرا طوال رويا بيم ایک قاصد کو پیغام دے کر امیر حمزہ کے باس بھیجا جس کا مطلب بر تھا کہ اے حمزہ ، اگر تو اس تختی کے معروسے بر برطلیم فتح کرنے آیا تھا تو کوئی کمال نہیں کیا ۔ وہ سختی شخو سے بھن سکھی ۔ اب بارگا ہ زرلفنی اور طلسی تاج کے بل پر لڑنا ہے تو یہ بھی بہاؤری مہیں ۔ اگر واقعی ہوال مرو ہے ۔ ان کے لبظیر ہم سے آن ممر لا۔ بر ببغام سُنت بی امیر حمزه کو ناؤ آیا - علکم دیوول م دیا کہ ہمارا نہمہ باغ گرامت سے باہرلے جا سر نصب کیا جائے - پری زادوں اور دبوں نے جمت منع رکیا گر امبر حمزہ نے کسی کی نه سنی - آخر مجبولہ بو کر بری زادول نے حمزہ کا نجیہ باع سے باہر لگا ریا - رات کے وقت انہل کھاڈو کے جادوگروں کے البل بنگ بجایا - صبح کو امیر حمزه میدان میں آئے -ار عل جادو مقابلے بر آبا - اُس نے حمزہ بر جادو

کے کئی ہیر جلائے گر تاج کی برکت سے سب کے س فالی گئے۔ یہ دیجھ کر اریل نے بھاگئے ر کی كوشش كى مر منو نے نبام سے عفرب ولياني كھنيے كر اس كے سر بر مارى - ارجل دو محكوم ، بو كر ركرا - اس كے تناكرو جاروں طرف سے امبر حمزہ بد لوٹ بڑے مگر انفوں نے ایک ہنتھ میں جار جار كو جمتم رسير ركيا ۔ أخر وہ ولاں سے مجاگے ، اول ارجل جاؤد کی لاش کے جا کر انتظار نشاہ کے سلمنے رکھ دی - ایسے کے حد صدمہ ہوا - تزویر جادوگر کی طرف ممنہ کر کے کہنے لگا: " اے لیے وقوف ، تو نے حمزہ سے تعنی توجین لی مگر تاج بر قبضہ نہ کیا ۔اسی تاج کی وجہ سے وہ کہی کے خالج میں نہیں آتا اور اُس بر کوئی جادو انز نہیں کرنا ۔" تزویر نے فنرمندہ ہو کر گردن مجھا لی اور مجھ جواب نہ ردیا ۔ ارجل کا مجانی مرجل جادو اس وفت درباید بس موجود نفا اور اسے بھائی کے مارے جانے ہر اس کی الم يحول بين نوك أنز أيا تفا - وه ابني جگر سے أظما اور کینے لگا۔ جہاں بناہ ، بیں استے بھائی کے نون

كا بدله هزه سے لينے جانا بيوں " يه كه كر وه ايس مكان بر آيا - بهت سے شور منگوا کر کاٹ ڈالے ۔ اُن کے ٹوکن سے ایک ہوش بحر گیا ۔ بھر اُس نے ایک طلسم بڑھا اور فون کے اس حوض میں کور کیا ۔ تھوڑی دبیہ بعد باہر آیا تو سارا جہم "انبے کی مانند سخن اور مشرخ ہو جیکا تھا۔ اس نے اپنے کئی شاگردوں کو بھی فون کے اس تومن یں عشل وے کر تانیے کا بنایا اور ساتھ لیے کمر باغ كرامت بد آيا -انتشار بادشاه کی ایب بیٹی تنفی جس کا نام شهردی نتانہ گوسر تھا۔ اپنے باب کے برعکس شہزادی فتانہ نہایت رحم ول اور نیک نظی تھی - اُس نے امیر حمزہ کی بہادری اور شجاعت کے بہت تفقے مسنے تنے اور انھیں دیکھنے کی نواہش مند تھی۔ جب کسے بنا جلا کہ امیر حمزہ اس طلسم کو فئے کرنے کے رہیے المن بين تو بهكت تؤمن بموافئ اور أس في لين اب سے کہا کہ امیر حمزہ کو کوئی تفضال نہ بہنجائے برش کر انتشار شاه نارامل بنوا اور شهزادی کو ایک وران تلعے میں تغید کر دیا ۔ ایک دن تشهرادی کو بتا

بھلا کہ انتشار شاہ نے تزویہ جادگو گر کے ذریعے امیر حمرہ سے مقدس تختی جین کر زمین کے سانویں طبقے میں وفن کرا دی ہے ۔ اُسے اِس نعیرسے لے حد ریج بھوا - کھانا بیٹا جیوٹ دیا - کئی دن گزر گئے \_ سانویں روز شهزادی کی بُورهی آنا وال آئی۔ نب شہزادی نے آسے الگ کے جا کر کہا: " آمال الخصنب بو گيا - امير حمزه سي ممفرس شختي چین گئی ہے اور آیا جان نے زمین کے سب سے یجلے سطتے بیں دفن کر دی ہے ۔ اب تمام جاڈو گر مل كر امير حمزه بيد حمله كرنا جائية بين عمم على ميت برسی جادگو گر ہو ۔ کسی طرح حمزہ کو سجاؤ اور وہ تختی زمين سے نكال كر أس بك يہنجا دو " معرصیاتے وانتوں تلے انگلی وائی اور کہنے لگی۔ " اے بیٹی، برکیا کہنی ہے ۔ ہوش کی دُوا کر۔ کسی نے سُن رابیا او میری ناک جوٹی کٹوا دی جائے گی ۔ اب اُس شختی کا دوبارہ رملنا محال سے - جب بک تبرا باب فن نہ ہوگا، اُس وقت تک تختی کسی کے العظم نہ استے گی ۔ ایل ، میں نے ایک تلوار بنائی ہے اگروں مرجل جادو بر بیسے تو بوں کٹ جائے ،

عیسے ہیرے کی گئی سے شیشر کٹ جاتا ہے ؟ سنہزادی فنار نے مطھیا کے گلے بین محتت سے بایس خال کر کها یو بباری امان ، به تلوار سی امیر جمیزه كو دے أور اگر وہ زندہ رہیں گے تو تختی ملنے كی توقع مطرصا نے بھر کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی ساملم ہوتا ہے تم اپنی ضدسے باز نہ او کی اور میرا بونڈا سُناروا کر رہو گی ۔ اری بے وقوف " تدم تدم بر بادنتاہ کے جانسوس کھے موسے ہیں ، ایک ایک کھے کی خبر ہروم بادشاہ کک بہنجتی ہے ، میں تلوار حمزہ او کیسے بہنجاؤں کی ؟" شهزادی نهابیت مائیس بموتی اور اس کی آنکھوں لیب انسو رکینے گئے ۔ آخر شہزادی کی ایک راز دار گنیز گوہر جادئو کانھ باندھ کر سامنے آئی اور كيتے لكى " اے ملکہ عالم ، اگر مجھے محکم ہو تو یہ "لوار امیر المره مك بهنجا فرول ؟" شہزادی نے خوش ہو کر راجازت دی مطیبا نے و الله الله الكر كوبير جاؤوكے حوالے كى اور و و الكوار

لے کر باغ کرامت کی طرف پہلی ۔ اُدھر مرجل حادُو نے طبل جنگ بجوا دبا نفا۔ امبر حمزہ بھی ابنی بارگاہ سے نکلے اور نقارہ بجایا ۔ تب مربیل بکیل کانے سے لیس ہو کر حزہ کے منابعے میں آیا اور ابینے زنیروں بر منتر باله كد امير حمزه بد ببلائے - مگر أن بيد كوئي انزین بخوا اور تمام زئیر آگی ہی آپ کوئے نمر گر وبڑے ۔ یہ دیجھ کر مربیل جادو نے "نلوار شونت کی اور حمزہ کی طرف لیکا - انتفوں نے بھی این "لموار کھینجی اور جنگ منترفرع موتی مرجل کے کئی وار روک کر امبرهزه نے الیا وار کیا کہ تلوار مرجل کی کھویڑی ہر پڑی -مكر أجيك كئي اور البيي أوار آئي جيسے لوسے بمر ضرب پڑی ہے ۔ یہ دیچھ کر امیر حمزہ جیران بھوتے۔ مجر سنجل کر اُکھوں نے کئی وار کیے کیکی کے شود۔ سر مزمر "الموار ألبيث جاتى - البا معلُوم بنونا عنفا كم مرجل جادو کا ہم لوسے کا بنا بھوا ہے اور اس بدر الوار سرگر اثر لا مرسے کی -امیر حمزہ نے است دل بیں کہا گہ اب کیا کروں ؟ اِس کافور سے کہاں اک الطوں گا ؟ بورانی میرے بازو شل ہوں گے۔ یہ مودی مجھے کاٹ کر ڈال ویے گا۔ یا الی، تو ہی

39

رو كرفي والاس -مربل نے جب امیر حمزہ کو سسست دیکھا تو بڑھ بڑھ کر جلے کونے لگا - امیر وار بجانے گئے ۔ ناگاہ بك بانخه تمووار بروا - اس بانخه بين أبك "لموار تفي وه الراسار بانف امبر حمزہ کی طرف بھط سامفوں نے بائیں الخفي سے يہ "للوار بيكو لى - انتے بيس مرجل الكے آيا میر حمزہ نے بائیں باتھ کی تلوار سے وار کیا ۔ اُس کے رد محکومے ہو گئے اور اندھیا جھا جانے کے بعد آواد "ميرا نام مرجل حاديد نفا - أج دس ہزام برس بعد حزہ کے محقول مارا گیا ؟ مرجل کے مرتبے ہی اُس کے تمام شاکرد بھی تور بحود نَنَا ہُو گُئے ۔ امبر کھڑہ نے کوہ بیرامرار "ملوار لینے پاس رکھی اور دِل میں کہا کہ یہ فرور کسی کویست نے مدو کی ہے ۔ بری زادوں نے زرنفنی بارگاہ فائم کی اور امیر حمزہ نے اُس میں آرام کیا ۔

اُدھرمربل مباقع کی المان جب بانتشار نشاہ کے سامنے گئے تو سخت برحواس ہُوا اور کھنے لگا یہ حمزہ سامنے گئے گئا کے حمزہ انسان میرے اس زہروست جادوگر کو بھی مار کوالا - البسا

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

40

معلوم ہونا ہے کہ وہ اور مانے والا تنہیں ہے۔ البا ہو کر کسی روز وہ میرا ہی کام تمام کرے \_\_ کی تدبیر سے اس کو باغ گرامت کے اندر ہی قبید کر یہ ش کردو جادوگر سر مجلکا کر سامنے آئے اور ک سلكے " عالى جاه . بر ممارا وركت سے كر حمزه باغ كرامت يبى سے نظلنے نه بائے گا اور وہن قبد رہے گا۔ يه دونون جادُوگر بھي سگے محالي تنف - ايک کا ا نوں خوار جاؤر اور دوسرے کا خوں رہنے جادد تھا۔ وونوں دربارسے بکل کر آبینے مکان بر آئے۔آگ س الک میں کھنچے کے بعد باع کرامت کے نزدیک سے اور البا منتر فیطا کر ایک عظیم فلعہ باغ کے جاروں طون ور رو برو بن کیا اور اس فلعم کی دلواریں اتنی اور اس فلعم کی دلواریں اتنی اور اس ہو گئیں کہ آسمان کو چیونے لگیں۔ وبووں اور بیری زادول نے فرا امیر حمزہ کو خبر کی وہ بارگاہ سے نکلے اور دیکھا کہ باع کے جاروں طرف نهابت أونجي دلوارين كفرى بين جنفين سانا يا بار كرنا ممکن نہیں ہے۔ كين بين امير حمزه مترت تك إسى باع بين فيد

رہے۔ رہائی کی سینکڑوں کومٹیٹیں کیں۔ گربے کار آفر
انگ آکر رونے گئے اور رونے رونے ہی نیند آگئی
فواب میں ایک مرزگ کو دیجھا جو فرانے سخے:
"اے حمزہ، ٹونے سختی ضائع کر دی ۱۰ بول کر
اس طلسم کو توڑے گا؟"
امیر حمزہ نے آن مبردگ کے الحقہ بیجے اور کہا۔
امیر حمزہ نے آن مبردگ کے الحقہ بیجے اور کہا۔
"خرت، مجھ سے خطا ہوئی گر اب یہ وفت طواسون است میں کرم فرائیے ہے
اسٹ آن مبردگ نے ایک نخچر آب وار عمایت کیا
اور کہا۔" اُس تختی کا کام یہ نخچر دے گا۔ اِسے مفاقات

بہ کہ کر وہ خائب ہوگئے - امبر حمزہ کی انکھ کھئی فر رہے کہ ایک ننج سرؤنے رکھا ہے ۔ انکوں نے بہ نوکن فر رہے کہ انکوں نے بہ نوکن نول سے بان کیا - سب بہت نوکن فرن کی انکو کو انکو نے اور مُبارک باد وینے لگے - امبر حمزہ نے نونجر کو ایس ویا اور اُس کے بھل کو غور سے ویکھا ۔اس بہ لیکھا تھا :

"اسے حمزہ اس نخبر کی نوک سے تفلعے کی شمالی دابوار کو کھودنا شروع کر - خدا نے جاتا تو تیجے باہر

جانے کا راسنہ اس جائے گا ؟ امير حمزه نے ايسا ہي ركيا۔ وُه نطعے كي شالي رولوا کو کھورتے گئے - مفوری وہر میں راتنا راستہ بن کیا کہ ایک ادمی اس میں سے اسانی سے گرر سکنا نھا۔ تعلیے سے باہر شکلے تو ایک بری خندق لظر آئی ج لبالب نوان سے مجھری ہوئی تھی امیر حمزہ نے مجھر كو ويجها - اس بر يكها نها: "اے حمزہ ، نول ریز جاؤو ٹلال درخت کے پنتیج كميل اور ص لبيات - اس جاكر مار وے - بر فندق فائب ہو جائے گی ک امیر حمزہ اُس درفت کے نزدیک گئے۔ نوں ریز جادو نے فدیوں کی آہٹ یا کر آبھے کھولی - دیجھا کہ سر بر آ گئے ہیں - بدواس ہو کر طرح طرح کے منتر کڑھنے لگا مگر نہنج اور "ناج کی برکت سے کہی منتز کے انز نہ کیا ۔ اُنٹر محقاب کی شکل بن محر أرا ليكن حمزه نيے وہى خنج كھينج كر مارا \_ عفاب الله بازبال کھانا مجنوا پنیجے کہا اور مرکبا - اس کے مرتبہ بی زمین کا نیمنے لگی ، اسمان گھومنے لگا ، ناریجی مجا نتی - مير ايك ميبانك شور بين سے يہ أوار مسائی

" مبراً نام نوُں رہنے جادُو نظا ۔ آج بیس ہزار بیس بعد حمزہ کے ہم سے اپنے انجام کو بہنجا ہ جب اندهبرا دُور مُوا نو وُه قصیل نمی غائب تھی اور نون سے مجری ہوئی خندق بھی - امیرنے كو ديجها تو أس بر بكها تفا: " نُوں نوار ماڈو مجی قریب ہی جُھیا ہُوا ہے ۔ اُسے جانے نہ دینا ورنہ مشکل میں بجنس جاؤ کے " امیر حمزہ نے دیجھا کہ ٹوں خوار جادُو باغ کرامت کے باہر ایک علمہ جھیا مواسے - جب امیرنے کسے مارنے کے ملیے "کوار اُکھائی تو وُہ فُوشامد کرنے لگا كر اس حمزه ، مجم من مارنا - بين تفاري إطاعت قَيْوُل كُرِيّا مُول " امير ممزه نے اُسے حجور دينے کا اِرادہ کيا تو اجانك ضجر لأنت بين كانبيا - حمزه في أس ديجها تو "اے حمزہ ، اس جادو کرکے فریب میں نہ آ اور فوراً أسے قبل كر ! ابھی حمزہ نصحے کی بہ عبارت بڑھ ہی رہے تھے۔

# WWW.PAKSOCIETY.COM

كر خوں نوار جاؤو نے موقع يا كر طلسى پنجر أن طرف بھینکا مگر تاج کی برکت سے امیر جمزہ کو کو گزند نہ بہنجا - اُنھول کے الوار فول خوار کے سیا میں گھونی دی ۔ وہ ترب ارب کر مر گیا۔ انے بیں بری زادوں نے بارگاہ ورلفتی لا کر أكاسته كى - امير حمزه نے خنج كو ديجها - إس بر بكھا " بارگاه بین ہر گز نہ جانا - بائیں طرف کا راستہ امير بائيں طرف يل يڑے - کھے دُور كے تھے ك آگ کا دریا نظر میا ۔ نیخرنے بدایت کی کر انگھیں بند كر كے بے وحرك إس دريا ميں كؤر جاؤ - امير حمزه نے ابسا ہی کیا - بوں محسوس بھوا ہے کسی سرد اور

کر کے بے دھڑک اِس وریا ہیں گود ہاؤ۔ امیر حمزہ
نے ابسا ہی کہا۔ بُون محسوس بُوا بصبے کسی سرداور
"اریک کنوب ہیں بھینگ دیے گئے ہوں۔ مُندت
بعد زمین پر بیر شکے ۔ انکھیں کھولیں تو اپنے آپ
کو ایک بُرنضا باغ بیں کھڑے پایا ۔ سامنے آبک بارہ
دری بیں کئی سیاہ فام دیو بیبٹے گوشت دانتوں سے
بھنجوڑ بھنجوڑ کر کھا رہے جنے ۔ امیر نے خنج کی طرف
بھنجوڑ بھنجوڑ کر کھا رہے جنے ۔ امیر نے خنج کی طرف

### WWW.PAKSOCIETY.COM

" اے محزہ ، یہ سب جادو گر ہیں - جادو کے زور یہ دیوستے ہوئے ہیں -ان ہیں جو سب سے بڑا وہو ے ، اس کا نام سوزن جادو ہے اور اسی کی کھویدی کے اندر اِنتشار شاہ نے وہ تختی جیسائی ہے " ان دبووں نے جب امیر حمزہ کو باغ بیں دیکھا۔ و جاروں طرت سے بلا بول دیا - حمزہ نے "لوامہ اور منجر سے ان كا صفايا كرنا فتروع كيا - ويد يك اللي الدني رسي - آخر سوزن جادو مارا گيا - امير حمزه نيه اس الله سر انن سے جرا رکیا اور اپنی بارگاہ بیں آئے۔ بہنے الله ويجها ، أس به الكها نها: " اے امیر، اس کھویڑی کو اِمنیاط سے تراش کر تختی کال کھوٹری کے مکوے بھی حفاظت سے رکھنا۔وقت یہ کام دیں گے ۔ بیس کو دے گا ، اس پر جادو آئر نہ کرے گا " امیر حمزہ نے اس ہایت بھ لوگرا أورا عمل كيا اور تختى بكال كر ابين تبضي بين كي اُدھر اِنتشار شاہ کو خبر ملی کہ سورن جادو مارا گیا اور تحتی امیر حمزہ کے پاس بہنچی - اس نے سربیط الیا وُم كُنَّ جِيبِكُلَى كَى طرح بِيَرْكِنِهِ لِكَا - أخر شُعُلَم وزبير

سے کما:

"اب تبری باری ہے ۔ حمزہ کے ممقابلے میں جا ا اُسے کسی طرح آگے بڑھنے سے روک ؟ تھکم پانے ہی شکلہ وزیر ہمواکی نیزی سے رہ انوا ۔ باغ کرامت کے زدیک آگر اینا تھکانا ف بیں بنایا اور وہیں سے مائل کے واتوں پر جادو پر براه كر يجينك لگا - جيس ديو يا بري زاد بر وار ب وہی بہقر ہو جاتا ۔ چند کموں کے اندر اندر سعکہ ۔ طلسم کے قریبے امیر حمزہ کی بارگاہ کے نمام غلاموں ک يتقر كم أبنول بين تبديل كر ديا - امير ممزه حيان يرك فضاین شعله دریر نظر آیا - انجوں نے فورا کمان : زنیر بورا اور جانا که ماری مگر شکله نظرون سے اوج ہو گیا۔ پھر اس نے البا منز پڑھا کہ پورے ہا اور فقط انتی عبک بانی ره گئی جهال امیر حمزه بینی ی تهام باغ بیں وُکھواں ہی وُھواں اور نشُعلے ہی نشُعل اميرنے تختی کو ديجها - لکھا تھا:

"اب مرہ ، یہ جادو نشکہ وزیر نے کیا ہے ۔ تو اس اسم کو بڑھ کر کنکریوں بہد دم کر اور مجر بہ کنکریاں اسم کو بڑھ کر کنکریوں بہد دم کر اور مجر بہ کنکریاں اسک میں بجینک دے ۔ ایک وروازہ نمودار ہوگا ۔ تو اس دروازے بیں سے نبکل جائیو - جب نکک شکلہ وزیر نہ مارا جائے گا ، اس وقت تک نکر نبرے نگاموں بیں سے کوئی مجی اصلی صورت بر نہ آئے کیا گا ۔ اس میورٹ بر نہ آئے گا ۔ اس میورٹ بر نہ آئے گا ۔ اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بی سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بی سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بھی اسلی صورت بر نہ آئے گا ۔ اس سے کوئی بی سے کوئی بھی اسلی سے کوئی بھی اسلی سے کوئی بھی اسلی سے کوئی بھی اسلی سے کوئی ہے کہ کے کہ بھی اسلی سے کوئی ہے کہ کی بھی ہے کہ کی بھی ہے کہ کی بھی ہے کوئی ہے کہ کی بھی ہے کہ کی بھی ہے کہ کی بھی ہے کرئی ہے کرئی ہے کہ کی بھی ہے کہ کی بھی ہے کی بھی ہے کہ کی بھی ہے کہ کی بھی ہے کہ کی بھی ہے کی بھی

کا ہے فرون امیر نے ڈہ اسم پڑھ کر سنگ رہنوں بہر دم کہا اور آگ بیں پھینکا ۔ نوراً ایک دروازہ دکھائی دم کہا اور آگ بیں پھینکا ۔ نوراً ایک دروازہ دکھائی دیا ۔ امیر حمزہ اس دروازے سے بھل کر باغ سے بہر آئے ۔ بھر تختی پر نظر ڈالی بلکھا تھا :
"اب بھی طرف جی جاہے چلا جا ۔ مگر کبھی کبھی تختی کو فرور دیکھتے رہنا ہے امیر حزہ فرار دیکھتے رہنا ہے امیر حزہ فرار کا نام لے کر دائیں جانب روانہ امیر حزہ فرار کا نام لے کر دائیں جانب روانہ بھی امیر حزہ فراری نظ آئی

امیر حمرہ حدا کا نام کے کر دایل حالی کفر آئی ہوئے۔ ایک صحال بیں پہنچ کر جارہ دایاری کفر آئی اس کا دروازہ کھلا ہوا متھا ۔ بے دھڑک اندر جلے گئے ۔ کیا دروازہ کھلا ہوا متھا ۔ بے دھڑک اندر جلے گئے ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نُوش نُما اور بُرِفضا ہاغ سے ۔ بواہر کگار میزیں اور گرسیاں جا بجا رکھی ہیں یا قوت کے ایک بیش قیمت شخص یا قوت کے ایک بیش قیمت شخص یر کوئی مشخص یا قوت کے ایک بیش قیمت شخت پر کوئی مشخص

بیٹھا کتاب بیسے رہا ہے اور قربیب ہی وُوسرا سخف کھڑا غور سے س کئن رہا ہے ۔ امیر حمزہ کے قدموں کی انہا یا کر اُس شخص نے نظری اُنگھائیں اور بولدی سے کتاب بند کر دی ۔ رکناب بند کرتے ہی باغ بی گئی اندھرا جیا گیا ۔ ميركا وم تُحفيف لكا - دِل بين كيف لكا براً عَضب بُهوا مختی کو نہ دیکھ سکا ۔ اب اس اندھرے میں نیا کیسے یطے گا کہ تنختی بر لکھا کیا ہے۔ یہ بات سوج ہی رب منے کہ کہی نے آن کر تختی ہے ہاتھ ڈاللہ - امیر حمزہ نے ایک ہی تق سے تختی کو سنبھالا اور ووسرے سے تاج کو مفبوطی سے پکڑا ۔ تاج کے اندر گوہرشپ بجراع لگا تھا۔ اُس کی روشنی میں تختی کو دبجھا الکھا

و جال الک ممکن ہو اس کتاب پڑے ہے والے اُدمی کو قتل کر اور اگر بہ ممکن نہ ہو تو بواہر بھار میزاور باقوت کے اندر ایک والیٹ وسے ۔ اِس کے بنیجے ایک افقت ہے اندر بھل جا ۔ اِس کے بنیجے ایک نقت ہے اندر بھل جا ۔ بچر نفتی کو دیکھ لیتا ۔ مجر نفتی کو دیکھ لیتا ۔ "

امير حمزہ نے گوہر شب براع کی روشی میں باقوتی

نخت اور جواہر مگار میز کو تلاش کر کے اُلٹ ہویا ۔ أكب وروازه وكهائي رويا - أس بين مشرهيال بني مجمَّليّ بغين - سطرهان أنزكر ايك اور باع بن يهنج - وكيما کہ ایک زنین منزلہ مکان ہے جس کے سامنے سینکڑوں یکھیاں کھی ہیں اور ہزاروں مرد عورتیں وہاں جمع ہیں۔ سب کی نظریں اس مکان میہ جمی ہوئی ہیں - المبر مَن نے جایا کہ اِن لوگوں سے کھ کوچیں کم تیال كر تختي ويجه لول - أس بيد يكها نفا: "ان بیں سے کسی شخص سے بات نہ کرنا ورز آفت یں کینس جائے گا - بہتر یہ ہے کہ اس مکان ہیں واخل ہو کر دوسری منزل پر جلا جا " امير حمزه نے البط می کيا جب وہ مکان کی طرف ھے تو سب نے راستہ وے دیا اور کہی نے نرروکا وہ قورسری منزل ہر آئے۔ دیجھا کہ بڑی نیپاریاں ہیں سینکٹوں صندوق برابر برابر رکھے ہیں۔ فرہیب ہی ونے کا ایک گھریال اور ایک موکری رکھی ہے ۔ بكا يك أيك صندُوق كا وتحكمنا آب بى آب كفل كياء اور اس میں سے مرخ رنگ کا ایک توک صورت يرنده بابر آبا - زبين مرتب افسوس ... صد افسوس كه

مر مکیارا - اس عجیب برندے کی آواز بیر گھرال بھی رتين مرتب بجا - مجر وه يدنده واليس صندُوق بين جلا ليا اور وصكنا بند بو كيا - امير حمزه حيان بنوئ اور بل میں کیا تنایر یہ سب لوگ اسی پرتدسے اور گھڑیال کا تمانتًا ويجهن جمع مؤتے ہیں۔ اسی سوج میں ایک گھنٹا گُرْز گیا - وُه بینده عیر نکلا ، اُسی طرح بولا - جواب بی لَكُمْ بِالْ تَهِي بِجا - رَجِيمِ يُرنده صندُوق مِن جِلا لَكَيا - اب امير ممزه نے اپنی تختی بر بگاه ڈالی بلکھا تھا: "اب جمزه ، كس سوي بين كعراب ؟ اگريد بينده بین مرتب آواز کگا کر صندوق میں جلا گیا نوکام بہت وسنوار ہو جائے گا۔ شکھے جاہیے کہ ٹیومنی یہ تیسری مرتب صندوق سے باہر شکلے ، کمان میں زنیر ہوڑ کر مار ا ایک گفتٹا گزرنے کے بعد وہ برندہ کھر باہر آیا۔ امير حمزه نے اُسی وقت تير مارا - تنير اُس کی گردان ين فكا أور بار زلكل كبا - يعنم زدن بين وه باع اور مكان غائب ہو گيا ۔ ويجھا كر ايك بيابان سے - بۇكا عالم ب - الحرى نه أوم زاو - امير ممزه ايك طرف يط لاست بين ايك نقير لا - حزه في أس سلام ركيا -فقرینے سلام کا جواب وے گر کہا:

"آؤ بینا حزه ، بین تحقارا بی انتظار کر را تھا۔ قريب أن كر بيغو تاكر تخيس بجه نصيت كرول " امیرنے جب اس کی شکل فورسے دیکھی تومطلع ہُوا کہ یہ وہی شخص ہے جو یاقوتی تحت پر بیجا ركتاب يرفط را على - تب أتفول نے كرج كر كما: " او ملوَّل ، بين شجي خوُب بيجانيا بيُول - تُو ويي سے ہو باغ میں بیٹھا کتاب پڑھتا تھا۔ اب میرے المخترس نے کر کہاں جائے گا ا فقرنے بازین کر اُڑنے کی کوشش کی ۔ مگرامیر حمزہ کی "تلوار نے اس کا کام تمام رکیا ۔ اس کے بعد وُہ اُکے برجے ۔ کھے فاصلہ کے کرنے کے بعد ایک تخلسان میں سے گزر ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تورانی امير حمزه نے قريب ماكر سلام كيا - أن مزرك تے الله واب ما رماً اور المعلي بند كيه لسع يلط رہے۔ انٹر امیر نے خیال کیا کہ یہ کوئی بھٹت بڑے مُزرك بين - نعدا كي ياد بين التنظ غرق بين كه بيرے کے اور سلام کرنے کی نیبر میں نہ ہوئی ۔ کابک مختی بر نظر برسی - ریکھا تھا :

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



#### WWW.PAKSQCIETY.COM

" اے حمزہ ان مرزیک کی تورانی صورت پر نہ جانا یہ دراصل ترویہ جادو ہے ۔ اس نے مقاری سے تیری يه مختى جيني تختى - فوراً إس كو جهتم رسيد كر - اگر اس کا ہمتھ تبیع کے آخری دانے کی بہنچ گیا تو تیرا کام تمام ہے ؟ بیر دیجھ کر امیر حمزہ نے "کوار کا کاتھ مارا۔ تزویر جاوُہ کی گرون کٹ کر وُور جا گری ۔ ایک زبروست عُل ميا . مير الربكي ين سے أواز أني : "ميرا نام "مزويد حاوكو نفا - أج بجاس سزار برس بعد حمزہ کے یا تھوں بلاک ہوا " جب روشنی بھوئی تو دیکھا کہ آگے آگے ایک بوان اور اس کے تیجھے کئی آدمی جلے آتے ہیں۔ بوان نے قریب آگر آمبر حمزہ کو سلام کیا اور کھنے لگا۔" خکرا اس شخص کا مجل کرے ہیں نے تزویم جادُو کو بلاک کر کے اس کی قیدسے رہائی دلائی -آب کول ہیں ؟ کہاں سے آئے ہیں ؟" " میرا نام حمزہ ہے اور بیں نے "نزویر جادگو کو مارا ہے۔ مزناو شاہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اِس طلبہ کو فتح كروں - بيس ابنا وعدہ يورا كرنے كے عليے كيال

أما مجول ت یہ مسنتے ہی کو جوان دوڑ کر امیر حمزہ کے فدمول ير برا اور كين لگا-" بين بي مرتاد نناه كابيتا مون كى زادہ ميرا نام ہے " امير حمزہ نے اُسے گلے سے لگایا اور نستی وی کہ گھراؤ من ، ابھی اس طبعہ کے کئی مرحلے بافی ہیں - نیدا نے جام تو عنقرب النیں مجی فنے کروں گا - مجر تھیں مزاد شاہ کے باس کے بعلوں گا - مجر انھوں نے اس بوان کے ساتھیوں کے بارے میں نوجیا کہ یہ کون لوگ ہیں ؟ ملک زادہ نے بنایا کہ یہ سب کوہ برنسیب ہیں جو مجھے و الموندنے کے الیے اس طلسم بین داخل ہوئے اور تزویہ جادو کے سنتے براھ کر قید ہو گئے ۔ امیر نے اُن سب کو وہیں نخلیّات ہیں رہیے کی بلایت کی اور خود آگے بڑھے۔ رکت بھم سفر كرنے كے بيد ایک پہاڑ كے سامنے پہنچ وائس كی چرٹی اسان کو چھو رہی تھی ۔ تختی کے ذریعے مات ملی کہ اس مباڑ یہ چڑھ ما - امیر حمزہ بہاڑ ہے۔ پڑتے سنے ملکے - جب بوٹی بر جہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک تنخص زنجیروں ہیں جکڑا ہُوا ہے ، بدن بر جا بحا

#### WWW.PAKSOCIETY.COM 54

زخم ہیں جن سے نون رس ما ہے - بہرے مُرونی سی جیمانی سے اور آمکھیں اندر کو دھنسی مجوئی بیں - امیر حمزہ کو دیکھتے ہی اس نے پہار کر کہا: "اے حرہ اللے واسطے مجھے راح كراؤ - يى المرت سے اس طلعم بیں مجنسا بھوا بھول " امير حمزو نے بيال كر نختى ديكھ كر بدايت ليں. مگر اس شخص نے بھر درو ناک سجے میں فرباد کی ۔ امیر حمزہ نے نختی نہ دیجھی اور جلدی سے اس کی رئیرں كام كر أزاد كر دما - أزاد ہوتے ہى ۋە شخص مُود سے ہنسا اور کینے لگا۔ "اے حمزہ ، تجبر دار ہو جا ۔ مبرا نام فتنس جادو یہ کہنے ہی اُس نے "لوار سے حملہ کیا -امبر حمزہ نے اس کا وار روکا اور عقرب سلیمانی کا ایک وائد مارا فتنس جادو کے دو محکوے ہو گئے لیکن دیکھنے ہی و پھے یہ دونوں مکواے ہوٹ پوٹ کر دو فننس بن كم - امير حمزه نے إن دونوں كو تنن ركيا - سير دو کے جار ہو گئے ۔ غرض اسی طرح ہزاروں ہر نوبت مینیمی - اب تو حمزہ سخنت پرلینان ہوکئے کہ یہ کیا مُصِیبِّت ہے۔ تلوار بھلاتے بھلانے اُن کے بازو شل ہو گئے گر وستمنوں کی تعداد گھنے کی بجائے برابر بھی ہی جاتی تھی ۔ آخر اُنھوں نے تنخی کی طرف دیکھا۔ راکھا تھا :

"اسے جمزہ ، اگر تو اس فتنس جادو کی زیجیری کائنے
سے پہلے تنی کو دیجھ لیتا تو یہ محسبت بنہ اُنٹانی
برٹرتی ۔ یہ سب فتنس جادو کے عُلام ہیں ۔ جال تک

قال کرے گا ، دُگنے تنگئے بوگئے ہموتے بیطے جائیں
گئے ۔ فننس جادو اس وقت ابر ہیں بوشیدہ ہے اور
دہیں سے جادو کر رہا ہے ۔ نو اس حمنیٰ کو اُوسیجا کر
اور میم تمانتا دیجھ ۔"

آمیر حمزو نے ایسا ہی کہا ۔ بھُرہی تختی اُوکیی کی ،
اسمان پر جھائی ہوئی کالی گھٹا دُور ہو گئی اور سُورج
کی روشنی ہیں فتنس جادُو کا تخت نظر آیا ۔ امیر
حمزہ نے اُسی وفت زنیر مارا اور وُہ زبین پر گر کر
فنا ہو گیا ۔ اُس کے مرتبے ہی دُوسے تمام فتنس تُحُود
بنی رفائی ہو گئے ۔ بھیر کالی آندھی آئی اور اُس بی
سے یہ آواز مجند ہوئی :

م ميا نام فتنس جادكو نفا - آج بيس بزار سال بعد

مارا گیا ؟

امیر ممزونے ایک ون اور ایک دان اس بہالط بہد بسر کی - اگلے روز ولاں سے بچلے اور الیے علاقے میں اسے بھا۔ بول الی گرم ہوا بیل علاقے میں اسے بھاں مجلسا دبیع والی گرم ہوا بیل دبی تھی - امیر بول گرف کی اربطے گئے - فضا بیں گرمی برطیق کئے - فضا بیں گرمی برطیق کئے - فضا بیں گرمی برطیق کئی - امیر حمزہ کی ذرہ آگ کی ماند بھلے لگی - وہ بہن گھرائے - سختی کو دبیجا - اس بیں بھا تھا :

"اے حمزہ ، ڈر نہیں ۔ آگے جا "
امیر آگے بڑھے ۔ کھ فاصلے پر ایک درخت نظر آیا ہو جڑسے لیے کر مُھنگی تک اگ کا بنا ہوا نظا اور اس بیں سے مُملنُوں کی مانند شرارے اور پتنگے بھوٹ رہنے سختی پر دیکھا تھا :

"اے حمزہ ، یہ آگ کا درخت نہیں ، شعّلہ جادُو ہے اور پی آگ کا بنا ہویا ہے اور پر تنگہ بادُو ہے تیری تلوار اُس کے پاس آپ کو بیقٹر کا بنا ہویا ہے اور پر تیری تلوار اُس کے پاس تیری تلوار اُس کے پاس ہوا کر بہ تنی اِس کی قفنا اسی تلوار سے بھی ہے ۔ نو قریب جا کر بہ تنی اِس درخت پر دے مار ہے اور بر امیر حمزہ بوئرنی اِس درخت پر دے مار ہے اور بر امیر حمزہ بوئرنی اِس درخت پر دے مار ہے اور بر ایک کے درخت کی حان بر دے مار ہو

ایک ہولناک آواز کانوں میں آئی:
"اے محرو ، خبروار ، اوصر نہ آنا ورنہ جلا کر لاکھ مردون گون کا گون کا گار کا کھ

لیکن حمزہ نے اس دھکی کی بیوا نہ کی اور قربیب جا کر تنختی درخت پر دے ماری - مختی کا لگنا تھا کہ نه وه ال رسى نه وه نشخلے - سب رکھ ختم ہو گیا اور شعلہ جادو کھڑا دکھائی رہا ۔ اُس کے ہمتھ بیں دو دھائی "ثلوار تخى - غيط وغضب سے گالياں كمنا بھوا امير حمزہ کی طرف لیکا اور "الوارسے حملہ کیا ۔اُکھوں نے وار خالی وسے کر تحبیف پر المنظ طحالا اور جھٹکا مار کر شعلہ کی تلوار جین کی ۔ وُہ ملغون مجا گا اور مخفوری دُور جا کر منتر پڑھے لگا مگر امیر حمزہ نے اُس کو زیادہ ٹہلت نہ دی - اُس کے مبیجے کیکے اور تلوار کا اليها المته ديا كه وُه تربُوز كي بيانك بن ليا - اُس کے مرتبے ہی تاریخی جیا گئی اور ایک اواز آئی: ميراً نام شُعُله جاوُو مَنْهَا - افسوس ، صد افسوس -آج بہچاس ہزار سال بعد حمزہ کے مانفوں لینے انجام

شعلے کے مرتبے ہی دبواہد بین دلا اپنی اصلی

صُورتوں پر آئے اور فورا بارگاہ زرلفتی سے کہ امیر حمزہ کی رضومت بیں حاجر بھوتے ۔ سب نے متبارک باد يبيش كي اور توب توشيال منائيس -امير في دات عمر بارگاه بين الام فرما يا اور صبح ہوتے ہی استھویں مرصلے کی زمکر بیس روانہ ہوئے ۔ مفوری دور کئے سفے کہ ایک جنگی دکھائی دیا۔ جا بجا "بالأب اور مهرب جاری رفیس - فوش الحال برندیے نغے کا رہے تھے اور کھنڈی کھنڈی مُوا جل رہی تھی ۔ کچھ فاصلے بیر ابک شخص آگ کے الاؤ کے نزديك بين ألم المونده رع نفا - المبر حمزه في تخنى سے مشورہ رابيا - راكھا تھا: " یہ اِشم پڑھ کر سنگ ریزوں پر وم کر اور ہر اکھوں نے الیا ہی کیا ۔کیا ویکھتے ہیں کر سب "مالاب ایک ایک کرکے غانب ہو گئے مگر ایک تالاب یا تی رہ گیا ۔ اس کے اندر نہایت میند بینار بنا ہوا تنظ اور جو تنخص آماً گوندهنا نظا وه اس رمینار کا محافظ تھا۔ جب اُس نے امیر حمزہ کو وہاں کھڑے ویکھا تو کالیاں دنیا مُوا اہا ۔ امیرنے جلدی سے سختی پر الگاہ

درراني - بكها تفا:

بی تنوار اس کے میں ہوں کا اس کے اس کے سر میں کا اس کے سر بر بیٹری اور بیک جھیکتے ہیں وہ جہتم کی طرف رواز میں اس کے میں اور بیک جھیکتے ہیں وہ جہتم کی طرف رواز میں اسے اواز آئی :

ہوں ہوں ہوں ہیں ہوار ہوں بعد مارا گیا کہ نام میرا ''ہو ، نامج بیس ہزار ہوں بعد مارا گیا کہ نام میرا بھران جا دُو منفا ۔''

جب روشی ہوئی اور بارگاہ زرلفی نہ آئی توامیر حمرہ نے تختی کو وبجا -اس بیں بکھا تھا کہ تالاب کے داہمی طرف جا لیکن ندم بھت آہسنہ آہسنہ رکھنا ایک شخص جس کا دیگ جاندی کی مانند سفیدہ ہوگا ایک شخص جس کا دیگ جاندی کی مانند سفیدہ ہوگا ایک بلگ مُنہ سے لگائے بیٹھا کتاب پڑھ رہ ہوگا گیا۔ تو اُسے فورا فیل کر کتاب اُٹھا لینا ۔ وُہ اندھا ہو جائے گیا۔ تو اُسے فورا فیل کر دینا ۔ اگر سامنے سے جائے گیا۔ تو اُسے فورا فیل کی دینا ۔ اگر سامنے سے جائے گیا تو وُہ گیل بجا دے گا ۔ جس سے تہام بیابان میں گا تو وُہ گیل بجا دے گا ۔ جس سے تہام بیابان میں آگ لگ با جائے گی اور اُس وفنت یہ تختی بھی کام نہ وہے گی ۔

امیرنے جاکر دیجا تو ہو مہو وہی نقشہ پایا ہو

تختی میں بنایا گیا تھا۔ پیٹیکے سے جا کر وُہ کناب اُٹھا کی۔ وُہ شخص ہن تھ بڑھا بڑھا کر ہر طرف ٹٹولنے لگا امیر حمزہ نے تلوار کا ہمتھ مارا۔ اُسی وفنت نجفٹا سی گردن اُڈ گئی۔ اواز آئی:

"ميرا نام بلابل جادُو تفا - أج ببندره بنرار برس معد مارا گيا "

معفوری دیر بعد روشی بڑوئی اور بارگاہ آئی۔ امیر اس بیس تنظری دیر بعد روشی بڑوئی اور بارگاہ آئی۔ امیر اس بیس بیس تنظرہ بیس بیٹھے اسب نو اس طلسم بیس سختے اسب نو اس طلسم بیس سختے اسب نو نے فیج کیے ۔ اب تو باغ کرامت بیس مبا اور راستے بیس سے ملک زاوہ بن مزناد شاہ کو بھی لیے ہے ۔ " امیر نے ابسا ہی کیا اور سب کو لیے کر باغ کرامت میں آگئے ۔ " ایسا ہی کیا اور سب کو لیے کر باغ کرامت میں آگئے ۔

أد صر إنتشار شاہ كو بل بال كى خبر بى بہنچ دہى ہفتیں ۔ سوب نشعلہ وزبر كے بلاك ہونے كى خبر سنى تو بختیں ۔ سوب نشعلہ وزبر كے بلاك ہونے كى خبر سنى تو گربيان جاك بكيا اور دلواروں پر سر بار نے لگا ۔ نمام بدن پر رفشہ طارى نفا ۔ جبنج جبنج كر كينے لگا :

" ہمارے ملازم سب نمك حرام بين ، أمخوں نے غفلت كر كے ہميں اس حالت كو مينجا يا ہے ۔ خبر اللہ غفلت كر كے ہميں اس حالت كو مينجا يا ہے ۔ خبر اللہ غفلت كر كے ہميں اس حالت كو مينجا يا ہے ۔ خبر اللہ غفلت كر كے ہميں اس حالت كو مينجا يا ہے ۔ خبر اللہ غفلت كر مينجا يا ہے ۔ خبر اللہ خوالت كو مينجا يا ہے ۔ خبر اللہ حدالت كو مينجا يا ہے ۔

اب یا تو ہم اپٹی جان وسے دیں گئے یا امیر حمزہ کو قتل کریں گئے " انتے یں ایک جاسوس نے آن کر یہ خبر متاتی ۔ کے شہزادی فتانہ نے تطلعے سے انکل کر باع کرامت میں بناہ لی ہے اور امیر حمزہ نے اس کی حفاظت کا قرمتہ لیا ہے۔ اب تو انتقار نشاہ کے عم اور غضے کی انہا ت ربى - أسى وفنت أتله كالمرا بنوا اور كين لكا: " کوئی سے ہو اس ندار شہزادی کو بجو کر لائے۔ یں اُسے اپنے ہن سے تیل کروں گا۔ تاکہ میرے دِل کو تھنڈ پہنچے - معلوم ہو گیا کہ یہ سارا طلسم اسی نے ورہم برہم کرایا ہے یہ ایک جاڈو گرنے آگھ کر انتقار کے تخت کو بوسه دیا اور کھنے لگا سمفنور اطمنان رکھیں - میں شہزادی کو گرفتار کرکے لاتا ہوں یا

# طلسم فنخ بهوگيا

امیر حمزہ کو تو باع کرامت بیں اُرام کرینے رویجیے اور اب درا اُن کے ساتھیوں کی خبریکیجیے ۔ امیر حمزہ يد وعده كر كي تنف كر بياليسوس روز والس لم جاول کا لیکن جب اکتالیوال دن مجی گرد گیا اور امیر محزو کی صورت نظر ز آئی تو سب پرلینبان بھوئے ۔ آخر مُلُم نِنَاه نے قیاد سے کہا: السے فتہر بار میں امتیدوار بول کر انتصاب علے تو جا کر امیر کی خبر لاڈں 4 قباد نے فرخصت کا خلعت عطا کیا اور عکم نشاہ اُسی راہ پر جیلا بودھر پہلے بھی بھنت سے لوگ طلسم فتح مرنے کے ادادے سے گئے سننے مگر لوٹ کر نہ آئے تھے۔ جب علم شناہ جلا گبا تو عمروعتبار کے دل میں خیال

WWW.PAKSOCIETY.COM

آیا کہ میں کبھی امیرسے جُما منیں ہُوا۔ افسوس کہ عکم شاہ تو امير حمزہ کی الاس ميں جائے اور بي يہيں بینیا مزے اُڑاوں ۔ یہ خیال کرمے عمرد نے بھی فیاد سے جلتے کی ایمازیت طلب کی اور اسی راہ بر چلا جس راه بر علم شاه گیا تھا۔ اُدھر عَلَمُ نناہ کو طلبم بیں داخل ہوتے ہی پنجہ اُنظا كركے كيا ۔ يہ ينجم وراصل ميمون جادك تفاراس نے عکم ثناہ کو اِنتشار کے سامنے ماضر کیا اور کہا: " بہاں بناہ ، یہ امیر حمزہ کا بنیا علم شاہ ہے ۔ طلعم من آتے ہوئے گرفتار ہوا " إنتاري صرفوس موا ادر كين لكا -" اب حزه م كي اينا بيني سكنا سه ؟ الروه مح أنفسان بہنیانے کا تصد کرے گا تو میں علم شاہ کو قبل کرول بہ کمہ کر تھکم دیا کہ عکم شاہ کو قدر فانے میں لے بعاد اور ون رات نگرانی کرد . معوری دمیر بعد میمون جادو مجر آبا اور آواب بجا لانے کے بعد بولا ۔" جمال بناہ ، بین عمرو عیار کو يكو كر لايا يؤن "

#### WWW.PAKSQCIETY.COM

اِنْدَشَار شَاہ بہ سُن کر نُوشی کے مارے ناہیئے لگا۔ مبہون بیادُد کو بڑی شاباش دی - میبر عُمْر کی طرف ویجھ کر کھنے لگا:

"او عیبار" نیری ننگابت جمشیر اور سامری جادو گر اینی این رکتابول بین لکھ گئے ہیں - نو برٹری بلا ہے اب بین گئے عذاب بین مبتثلا کرکے مادُول گا" عُمْرُو اب بین کچھے عذاب بین مبتثلا کرکے مادُول گا" عُمْرُو نے پھھ بجاب نہ وہا اور عُلُم نناہ کو دیجھے دگا جو برابر ہی بین کھڑا تھا -

استی میں انتشار شاہ نے منتر بڑھے شروع کیے اور علم شاہ زمین میں دھنشا دھنشا دہین شق میں دھنشا میں دھنشا دہیں دھنشا ہوا کہ کہا ۔ بھر زمین ہموار ہو گئی ۔ نب انتشار نے جینج کر زمین مرنبر کھا :

" با میداه ، اس سے تعبردار رہتے گا اور بہت اِعتباط سے رکھیے گا اور بہت اِعتباط سے رکھیے گا ۔ بین فیدخان بیند

نہیں بڑوں کیکہ مجھ جیا ہے وقوف تو روئے زبین بر كوئى نه بهو گا - آج سے تيرا تا لع دار بُول - تو جو کے گا۔وہی کروں گا " إنتناريه سُن كر منس يرا اور بولا " كبول مجم زیب دنیا ہے۔ بین نے نیرے بارے بین جو کھے سنا ہے اور سب سے ہے - خیر بد بانیں تو بعد میں موں گی - پہلے کوئی گانا نشا ۔ تیرے گانے کی بڑی تعراب عُمْرُو نِے روتے ہوئے جواب دیا یا اے باوشاہ ، موت میرے سر بر کھڑی ہے ۔ کوئی وم بین قبل ہو حاوُل كا - اليسے وقت ميں كيا كانا كاؤل ؟" " الي زياده بائين نه بنا اور جلد كانا تشروع كر -ورنہ بہ خنج تیرے بیٹ بیں گھونی ووں گا میمون الأدو نے نفخ وکھاتے ہوئے کہا۔ اب تو عَمْرُو كي سِنَّي كُمُ بِهُ في - وُرك مارے كلنے لگا اور ابساگایا که تمام درباری اور خوک و انتشار شاه جُومِن لگا۔ تب عُمْرو نے کہا: " تصنور، اگر ميرا ايك لا تظ كُفل جانا نوبين بانسري بھی بھانا اور سے نیے راگ ٹینانا ک

" اس كا ايك على كهول ربا جائے " انتظار شاہ نے من کم دیا -علاموں نے اُسی وقت عمرو کا ایک نانو کھول دیا علاموں سنے اُسی وقت عمرو کا ایک نانو کھول دیا عَمْرُد نِي زنبيل بين سے بانسري بھائي اور سجاني تنرُوع کی - تمام محفل حجوم اتھی اور سب نے آنکھیں بند کر الیں عمرونے زنیس میں سے بے ہوشی کور کرنے کی رُوئی زیکال کر ایسے نمھنوں بیں دے لی۔ بھر عطر ہے ہوشی رکال کر ایک کانھ سے اسے بران ہر ملا اسی کی خُوشنبُو جُومنی دربارلوں اور اِنتشار نشاہ کی اک میں بہنچی ، سب کے سب چینکیں مار مار کر ہے ہوش ہُوئے ۔ عُمْ و نے سب سے بہلے مبمون جادد کے نہے سے اُسی کی گردن تن سے تیدا کی - بھر استرا بکال کر انتشار بناہ کی ڈاڑھی ' مونجیس ' معویں اور سر کے مال مھی موٹلہ دیاہے۔ مگر وائیں مونجھ رہنے دی ۔ بھر ابک فرفعہ ربکھ کر اس مُونجه میں باندھا إس بين ربكها تحا: " اسے إنتشار نشاہ ، نونے ویکھا کہ ہم بیہ نیبر جادُو نہیں جلتا ۔ فی الحال نبری اتنی ہی گت بنا کر چھوڑے دينا مُول - سيامِنا نو ميمون جادُو كي طرح تفحے مجي آن

کی آن بین جہتم رسید کر دیتا ۔" اس کے بط عمرو نے کسی درباری کا ممند کالا اور كسى كا لال ركبا - وربار كا سب قيمتى سامان سميث كر زنبیل بین ڈالا اور وہاں سے رفو سکتر ہوا۔ اب مجمد حال علم شاه كا سُني عَلَم نشأه حبب زمین بیس وصنسا تو بھے ہوش ہو گیا تھا۔ بہت دہر بعد انہوں گیلیں تو اپنے آپ کو ایک پڑ فعنا گلش میں بایا۔ کیا دیجنا ہے کہ ساہ رنگ کی ایک "برصیا ، رس کی عمر جار سو برس سے نہ ہو گی ، ایک یارہ دری بیں گاؤ سکے سے لگی بیلی ہے۔ مراصیا علم نناہ کو دیکھ کر میشی اور فوراً ايب منتر يربط - أسى وفت لوسے كا ايك پنجا ہوا یر اُڑنا بھوا آیا اور میرصیا کے قرب آن کر آرکا يرصا نے علم شاہ كو أنظا كر اس بنجرے ميں بھينكا ور ایک علام کو طلب کر کے تھی روبا کہ اسے قبد فالے میں مالے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں ہر اُٹھا کر جلا اور ایک عالی شان مکان میں آیا جس کی جیئت پر ویسے ہی ہے تنار پنجرے لئا۔ رہے منعے -اس نے علم تناہ کا بہرا میں جیت میں

عَلَم نِناه کے برابر جو پیخرا لٹکا ہوا تھا ، اُس بیں ابک مرد ضعیف فید تھا۔ عکم شاہ نے اس سے پوجیا "
" بڑے میاں اکر آئی کون ہیں اور کس ملیے فید کیے مبتصے نے نظر اٹھا کر عکم شاہ کو دیکھا اور کہا ۔ "اہے جوان ، پہلے آئو ابنی رام کہانی سُنا۔ بیں اپنا حال لعد میں کہوں گا " تب علم مناہ نے اپنی تمام تحقیقت اور گرفتار مونے كا ماجوا بيان كيا - آخر بين كها كه بين امير حمزه كا بیٹا میوں اور اُمنی کی تلاش بیں بہاں آیا تھا ۔ بیر قِطت سُن كر مُورض كي انكوس مجر آئيس - محبت كي لفرول سے علم شاہ کو دیجھ کر بولا: ا سے شہزادے ، میرا نام شہریار نشاہ ہے ، اور بہلے میں ہی اِس طلسم کا بادشاہ تھا۔ اِنتشار شاہ کو میں نے اینا وزیر بنایا - ہمارے خاندان میں سینکڑوں سال سے ایک سیاہ مہرہ ببلا آنا ہے -اس کی خاصیت ير ہے كہ دُو رس كے فيسے بيں آ جائے، وہى شخص اس طلسم بر مکومت کرے ۔ وُہ سیاہ فام میرسیا، جس

نے آپ کو بیخرے بیں بند کرکے بہاں بھیا ہے انتار شاہ کی نافی ہے - میرے ممل بین بھت رعزت كى نظر سے و مجھى جاتى تھى - ايك دن موقع باكر سياه مُهره اس نے جُرا لیا اور اِنتنار شاہ کے حوالے کیا۔ وہ اسی فہرے کی برکت سے بادشاہ ہو گیا اور میرے تنام رفت وارول کو فتل کر ڈالا راب مجھے عرصے سے اس مقار سرصانے اس بیجرے میں قبد کر رکھا سے . میرست رسلادہ بطننے اور نبدی ہیں اور تھی کسی نه کسی مجرم میں قبد کیے گئے ہیں ۔اب آپ رہ فرأييں كه حيب امير حمزه إس طلسم كو فنع كريں كے میری سلطنت عجم کو والیس مل جائے گی ؟" عَلَمَ شَاهِ فِي كِمَا " الر آب دين إرابيمي برايان لائين تو تھر بين إقرار كروں كا " تنهریانہ شناہ راہمان لایا ۔ تنب عکم شاہ نے اس سے بوجھا ہے آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ سیاہ مہرہ "مبرا خیال ہے وہ مُہرہ انجی" نک اُسی مُرْصیا کے یاس ہوگا یا انتقار شاہ نے کہیں چیایا ہوگا " ابھی یہ بانیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک توب صورت

لا كى ويان أتى -اس كا نام زلاله جادُو نفا اور برانتشار شاہ کی بھینبی مختی - اس نے جب عُلَم نشاہ کو پہنجرے میں دیجیا تو قریب آئی اور کہنے مگی ۔ اے توجوان مجھے بچھ بر رحم أمّا ہے۔ اگر نو مجھ سے نادی کا وعده کرے تو تھے ابھی راج کرا ورن " عَلَم ثناه نے ہنس کر ہواہ ، دبا " وعدہ نونہیں كرَّنَا كُمْرَ مَجْمَعَ نبرى بات بر اس وقت لِفَيْن آئے گا جنب وُه سیاه مُهره مِنْ للهِ لا کر دے گی ا زلالہ جادو نے علم نناہ کی بریانت کشی تو سورج میں بٹر گئی - میم مسکرا کر بولی -" مہرہ لانا تو میرے ما تين يا تخد كا كيس سے و الحقي تماري بير خواہش بوري كرتى بۇن " یہ مہر مر کو والمصبا کے باس ایک وقت بلنگ پر برای خرائے لیے رسی تھی ۔ زلالہ نے حجر برکال کر مرفوصیا کی گردن تن سے تبداکی اور تکیے کے بنیجے سے سیاہ فہرہ کال کرئلم شاہ کے یاس لائی عَلَم شاہ لیے مہرہ ہاتھ میں لیتے اسی اسے بہجرے سے لگایا۔ ایک ایک کر کے تمام سُلاخیں لوٹ ف گئیں اور عکم شناہ آزار ہو گیا - ربیرائس نے تنہریار

شاہ اور ڈوسرے قبدیوں کو بھی آزاد کرایا ۔
اُدھر راننشار شاہ ہوش میں آیا اور ابینے آپ
کو زبین پر بڑا دیجھ کر حیران ہموا ۔ آنکھیں بھاڑ بھاڑ کے راننے میں ایک ایک ایک کر جاروں طرف دیجھنے لگا ۔ اننے میں ایک ایک کر جاروں طرف دیجھنے لگا ۔ اننے میں آئے ۔ کیسی نے کر کے سب درباری بھی ہوش میں آئے ۔ کیسی نے کہا :

" جهال بناه ، ذرا آنيين مين اين صورت توملاخط

إِنْتُنَارِ نَنَاهِ نِي مِر بِلايا - چِين جَجُن کی سی آواز اً في . گھرا كر أنبينه طلب كيا - صورت و يجبي تو جهت بنسا - سر، واله معوي اور أيك موتخه صفا جيك. چہرے بر ساہی بیتی ہوئی۔ ایک موسخے میں جند کھنگود اور ایک پرجبہ بندھا ہموا ۔ انتشار شاہ نے پرجیہ کھول كر بشِھا اور مارے غفتے كے تخر تخر كانبينے لگا: جادُوگروں کو ممم وبا کہ عَمْرُو عَيّار کو يُحَلِّمُ کُر لاؤ ۔ ہاؤو گر عَمْرو کی ملاش بیں مصلے ، لیکن عَمْرو مجلا اُن کے منتقے کیسے بیرمضا ۔ وُہ تو رمیلوں دُور زبکل گیا تھا۔۔ آگے چل کر ایسے ایک عالی ثنان باغ نظر آیا ہیں کے اندر بارگاہ زرلفنی میں سند جواہر نگار پر امیرمزہ

## WWW.PAKSOCIETY.COM

بیٹے تھے۔ عُمرُو اُنھیں دیجھ کر ہے حد نُوسَ ہُوا گر

فورا ہی سامنے جانا ممناسب نہ سجھا اور ایک گئیز کی
صُورت بنا کر بارگاہ ہیں وارض ہُوا ۔ اِنتے ہیں ایک
دیونے آن کر سلام کیا اور امیر حمزہ سے کہا :
"حفنُور ، ہمیں خبر المی ہے کہ آپ کے بیٹے عُلَم شاہ طہم
ہیں واض مُوسے کے نی ، اِنشار شاہ نے آنھیں گرفتاد
کر کے زبین کے سانویں طبقے ہیں قید کیا ہے ۔ اس
کے بعد عُمرُو عیّار گیا ، وہ نبھی کیلا گیا ، مگر اپنی قیدی
کے بعد عُمرُو عیّار گیا ، وہ نبھی کیلا گیا ، مگر اپنی قیدی
کے بعد عُمرُو عیّار گیا ، وہ نبھی کیلا گیا ، مگر اپنی قیدی
کے بعد عُمرُو عیّار گیا ، وہ نبھی کیلا گیا ، مگر اپنی قیدی

امیر حمزہ یہ خبر شننے ہی ہے تاب ہو کر اُٹھ کھڑے ہوئے اور کینے گئے رہ مجھ پر اب آرام اور کھڑے کھڑے ہوئے اور کینے گئے رہ مجھ پر اب آرام اور جبن حرام ہو کا کوں جب کک مزاد نہ کوا لوں گئے ، کھانا نہ کھاؤں گئے ۔ اُل

اُن کی یہ بات شہرادی فنانہ نے تھی سُن کی ۔کھنے لگی ۔ بہنر ہے کہ بیٹے شخنی سے مشورہ کمر بلیجیہ جمیر کہیں تیانے کما رادہ بہلے شخصی۔"

امير حمزه نے تختی نكال كر ديجي - أس بر بكھا

: 6

"اے حمزہ ، گھرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے فعنل و کرم سے علم شاہ اور خواربہ عمرہ دونوں خیرت ہو گئی " خیرتن سے بین ، عن فریب تم سے کلافات ہو گئی " خیرتن سے بین ، عن فریب تم سے کلافات ہو گئی " یہ نمال معلوم کر کے امیرحمزہ کو اطبیان ہوا نام برایتانی کا فور عمو تی ۔ خوشی خوشی ایسے تخت بر جا برایتانی کا فور عمو تی ۔ خوشی خوشی ایسے تخت بر جا بیٹے ۔ انتخ بین عمرہ و تایار نے سیر کمبل اورہ کر آواز

"او عرب "نيري ممرّوت اور دوستی دنجبی " امير حمزه نے آواز بهجان کی اور بهش کر کہا" کے نواب اگر بہاں آئے ہو تو چھیے کیوں کھڑے ہو۔ درا سامنے آئے - صورت برکھاؤ "

نب عُمْرُو عُبَّارِ ایک بن مانس کی نشکل بنا کر سامنے آبا - نشپرادی فنانہ بن مانس کو دیجھ کر ٹور کے مارے رجیجے نگی رانمام خواصیب اور کنبزیں مجاگ گئیں پشہرین رجیجے نگی رانمام خواصیب

" یا امبر، اِنتشار شاہ نے شاید آب کو ہلاک کرنے کے دنیا پر آب کو ہلاک کرنے کے دنیا پر آب کو ہلاک کرنے کے دلیے یہ بن مانس بھیجا ہے ۔ تمجھے اس کی صورت سے خوف سم نا ہے ۔

امير ممزه نے کہا۔" شہزادی ، ڈرو نہیں ۔ یہ آدمی

عَمْرُونِے کمنہ بنا کر کہا " آپ کی عابت ہے جو کھل گئی - بیٹے کی گرفتاری کا حال سن کر ہے تا بانہ وورسے اور ہماری نصبر بھی نہ لی " امیر حمزہ نے مسکرا کر جواب رویا " ایے خواجہ ، زیادہ بدگائی عقبک تہیں ہوتی - ہم نے تمحاری رفائی کی خبر بھی نوش کی سختی ہے است میں ایک بری زارنے اطلاع دی کہ ایک عظیم لشکر آنا ہے جس میں ایک لاکھ جاڈو گر ہیں۔ تنابد انتشار تناہ نے حملہ کیا ہے۔ یہ کسنے ہی عمرو عتبار بارگاہ سے زکلا ۔ کیا دسجھنا سے کہ واقعی جادو گردن كا نشكر ميلا أناب - آك آك علم شاه كورد بر سوار بین اور بیجه ایک مرد ضعیت أشیر بید بینا آ ریج ہے ۔ بانی جاڈوگر اُونٹوں اور گیھوں بر سوار ہیں اور اُن کے ممنہ سے آگ کے نشکلے نکلتے ہیں۔ عُمْرُونے جلدی سے امیر حمرہ کو نیر دی کہ علمہ شناه آنا ہے - امیر حمزہ دورے ہوئے آئے - علم شاہ نے چوہتی امیر جمزہ کو دیکھا ، جھٹ گھوڑے سے انزا اور قدموں بر رگرا - امیر حمزہ نے اسے سینے سے لگایا استے بین نفہریار شاہ نے اس کر سلام رکیا - امیر حمزہ نے اُس سے مُصافحہ رکیا اور عزّت سے بارگاہ میں لیے گئے ۔ عکم نشاہ نے تعارفت کرایا اور سارا عال کہا کہ بہی اِس طلسم کا اصل بابک ہے - اِنتشار اِس کا مملازم نفا - اس نے کمک حمامی کی اور خود بادشاہ بن بینھا امیر حمزہ نے کہا :

"اسے شہر یار ، نم تستی رکھو ۔ فکرانے بیالا نو پیس بہتن جلد اس شیطان کو سزا دبنا بھول اور محمارا نخت محماریہ حوالے کرنا ہوں "

اکلے روز امیر حمزو نے تختی پر کاہ ڈالی - راکھا تھا!

" اے حمزہ ، انتشار شاہ کی زمکر نہ کرد - اُسے ذلالہ جائدو نے ہلاک کر دیا ہے - چند روز بین گرہ تحو میں میں اسے گی - اور اطاعت فیول کرے گی - اور اسے فیخ اب نم ضہریار نشاہ کو اُس کی سلطنت سونب دینا - اب طلبہ کو باقی رہنے دو - تمارا فرزند اسے فیخ اب نم جلے کے - اب نم جلے حال - نم اپنی ممراد کو پہنچ گئے - اب نم جلے حال - راہ کھل گئی ہے "

76

بی دن زلاله جاؤو ولال آئی اور دبن ایرابیمی بیس دا بول به بو گئی به امیر حمزه نے اس کی شادی مزادشاه کی شادی مزادشاه کی رسم آباج بیشی سے کردی - بجر شهر بار شاه کی رسم آباج بیشی اوا کی - شهرادی ماه بیما اور شهرادی فیآنه سے مرفصت لی اور ایسے مرفصت لی اور ایسے مرفصت لی اور ایسے مرفصت لی اور ایسے گئی کی ا

# خداوند تنمرات

فرنگتان بر ابنا رجم المانے کے ابدامیر مزونے بہت ون یک آلام کیا اور جش مناتے رہے۔ ابکی روز وہ بار گاه بین نشران رکھنے نظے کہ اِطّلاع بلی کم تاصد آیا ہے۔ امیر حمزہ نے فاصد کو طلب کیا۔ اُس نے ابک خط پین کہا۔ یہ خط طلب کے حاکم بتاری طرف سے آیا تھا اور اس میں ربکھا تھا: " امیر حمزه کی خدمت بیں سلام کے بعد عرف ہے كه سم أيك كيوبائك مصيبت سے دو بيار ہيں - ميكلان عاد مفری نے اپنے ایک پہلوان ظاہرنشاہ کو عظیم اسکر کے ساتھ بجیجا ہے اور کہلوایا ہے کہ یا تو خلان کر نمان کو سجدہ کرو اور یا ہم سے بنگ کرو - ہم میں اُس سے بنگ کرو - ہم میں اُس سے اُس کرو - ہم میں اُس سے اُس کریں اُس سے اُس کریں اُس سے اُس کریں بہادر کو بھیے کہ وہ اس کر ہاری جان اور رابیان

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

المجالي ۔

امبر حمزہ نے سب دوستوں اور مہلوانوں کو یہ مضمون منانے کے بعد إعلان کہا کہ کون ایسا بہاؤر سے جو حلب حالے اور ظاہر نشاہ کو نشکسن دے مناہ فوراً اٹھا اور دو لاکھ فوج ہماہ ہے مر دواز ہو گیا ۔

انگلے روز امبر حمزہ نے بچر کہا کہ کوئی اور بہادُر سبحہ ہو حلیب جائے یہ شنتے ہی شلطان سعد اسٹھا اور دو المکھ سباہی ہے کر حلیب دوانہ ہو گیا ۔ نبیسے موز دو المکھ سباہی ہے کر حلیب دوانہ ہو گیا ۔ نبیسے موز امبر حمزہ نے بچر یہی کہا ۔ اِس مرتب لندُحوْد اُکھ اور دو لاکھ بہادُر سباہی ساتھ ہے کہ جبل ۔

اُدھر ہمیکلان نے ظاہر شاہ کو ہدایت کی بھی کہ عاب ہے شہر علی اور حلب کے شہر علی اور حلب کے شہر اور قلعے ہی فلعے کا محاصرہ کر لیبنا اور حلب کے شہر اور قلعے ہیں سے کہی آدی کو بچ کر نکلنے کا موقع مذ دبنا ۔ ظاہر شاہ نے ابسا ہی رکبا ۔ وُہ اُندھی طُوفان کی طرح آیا اور قلعے کو گھر رلبا ۔ انے جانے کے تمام راستوں پر اپنے ساہی پھا دیے ۔ بھر دروازے بر اُن کر اواز دی کہ اسے قلعے والو ، تم بیس سے بر اُن کر اواز دی کہ اسے قلعے والو ، تم بیس سے بر اُن کر اواز دی کہ اسے قلعے والو ، تم بیس سے کوئی جی دارہے تو باہر زکل کر مجھ سے مقابلہ کریے

مگر کسی نے جواب نردیا ۔ فلعے کا حاکم جیار مدد کا انتظار کر رائ مخا ۔

الگلے روز ظاہر شاہ نے اپنے ایک ایلی کو تعلیم کے اندر بتیار کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے احمٰق ، کہوں جان دبتے ہے اور کہا کہ اے احمٰق ، کہوں جان دبتے ہے اور کہا کہ اے احمٰق موت کے فرشتے سے بنجہ لٹانا ہے - بہنر بہی ہے کہ نُعلاؤندِ تمرات کو سیرہ کر اور قلعہ میرے ، موالے کر دے - ورنہ سب کو گن گن گن کر مارول گا - ابلی نے بر بینجام ورنہ سب کو گن گن کر مارول گا - ابلی نے بر بینجام بنار کو سینجایا ۔ اس نے کہا :

" بیں خدا وند تمان ہد ہزار بزار کھیجنا ہوں ظاہر شاہ سے کہہ دو کہ بیں خوائے واحد کی بیسنن کرنے والا بھوں اور اس ملہ بیں اگر جان مجی بھی حرینے اور میوا نہیں ہے ؟

ا بہی نے والیں اگر یہ جواب طاہر شاہ کو منایا وہ اگ بگولا ہو گیا اور قلعے پر حملہ کر دیا ۔ مجبر نود مجبی بنیس من وزنی گرز اٹھا کر قلعے کے دروازے پر آیا اور آسے توٹرنے کی کوشیش کرنے لگا ۔ نمام شہر میں رونا پیٹنا ہم گیا اور حلب کے لوگ رو رو کر فدا سے مدد کی دُعائیں مانگنے گئے۔

خود جتّار بھی سجدے بیں گرا مجوا تھا۔ ابیانک سامان كى جانب سے كرد أتفى اور جب كرد كا دامن جاك بھُوا تو دیجھا کہ ایک بھنت بڑا کشکر تبلیے کی طرف تیزی سے آ رہ ہے ۔ جب یہ فوج قریب آئی تو جبّار نے بیجانا کہ امبر حمزہ کا تشکر سے ۔ آگے آگے عَلَم شَاہ سفیر گھوڑے بر سوار بڑی شان سے بیلے رہے ہیں ۔اب تو جبّار کی تحویثی کا کوئی شھکانا نہ رہا اس نے سیاہیوں کو تھکم دیا کہ نقارے بجاؤ ۔ جب فلع بین تفارے سے تو ظاہر شاہ نے حبران ہو کر کہا ۔ معلوم ہونا سے جبار کا دماغ خواب ہو گیا ہے۔ نواہ مخواہ نقارے بچا ریا ہے " رانتے ہیں کسی نے آن کر خیر دی کہ غفنت ہو گیا ۔ عَلَم نناہ ایک عظیم فوج سے مرتمفاید برا کیا سے - بہ انسنتے ہی نظاہر شاہ کے بیروں تیلے کی زمین بكل كئى - مجعث ميدان بين آيا اور عَكُم نناه كو ديجه محر كين لگا: " اے 'رستم ، بیں نے تیری بھی تصرف سنی سے۔ مگریہ تو بنا ہمیں اِرادے سے آیا ہے ؟" مگریہ نفاہ نے فیفہہ لگا کر جواب دیا ۔ نو اِس فلع

ہر قبصہ کرنے کے اِدادے سے آیا ہے اور میں سجھے موت کے گھاٹ اُ آلینے کے اِدادیے سے آیا ہوں = یہ سُن کر ظاہر شاہ کی کھوٹی گرم بھوٹی ۔ اگے بڑھ کر فولادی گرز گھایا اور علم شاہ پر دسے مارا ۔ اُس نے طعال بر روکا - ابک بیولناک دھاکا ہوا ۔ علم نناہ کے گھوڑے کی کمر توٹ گئی اور وُہ مُنہ کے بل زمین بر گرا - یہ دیچھ کر ظاہر فناہ کے لشکرنے آفرین کے نعروں سے اسمان سر پر امھا رہا ۔ عَلَمَ ثِنَاهُ مِلْدَى سِي الْحُدِّ كَمُوْلًا لَهُوا اور كَمِينَ لِكَار "اہے بہلوان ، بیں تبری قوتت اور ہمّت کی واو دیا یکوں ، مگر اب میرے وارسے جے ا یه کهد کر عکم نشاه نے "ناوار کھینچی اور ظاہرشاہ بید جملہ کیا - ظاہر فناہ نے گرز ہوسک کر ڈھال آگے مجھائی علم شاہ کی تلوار طبطال کو کا لینی میوٹی ظاہر شاہ کی يبشاني يبر لكي اور تبين أنكل عك أنز كني منون كي جادر ظاہر شاہ کے ماستے اور جبرے ید آئی۔ اس نے رُومال سے جہرے کا نون صاف کرکے مجمر تلوار سے وار کیا - ہاتھ اوجھا بڑا - مگر عکم ثناہ کا سر مجھی ترخی ہو گیا۔ اِنتے میں ظاہر ناہ کی فوج نے ہلّہ بول دیا اور علم نناہ کو گھرے ہیں لیستے کی کوشش كى - عَكُم شاه كى نوج بهى غافل شريحى - وو بهى وسنمن کے مقابلے میں آ گئی اور تلوار جلنے لگی۔ أدصر فلع بين سے جبار اور اس كا دوست بير فرناری مجھی اپنی اپنی فوج کے کر شکلے اور ظاہر نناہ ير وصاوا بول رويا - كين بين زيبن بهر مك الموار على كُشْتُول كے کِشْنے لگ کیے اور جا ہجا لائٹول اور رخمیول کے انبار نظر اسنے لگے - ظاہر شاہ کی نوج پیا ہونے كو تفقى كه وُه واليسي كا طبل بجوا كر ايسے خيمے بن جلا کیا ۔ اُوھر عَلَم شاہ تھی قلعے بیں آئے۔ رخم بیں ملنکے عگواہے ، زخیبوں کی مرہم بھی کروائی ۔ دو میر رامت گزری منتی که شلطان سعدگی فوج آ کئی اور نانے ہی ظاہر نشاہ کی فوج بہر ٹوکٹ پڑی ۔ بہ خبر جبّار کو بھی بہنجی - فرہ مجھی اپنی نوج سے کر بھلا۔ ببر فرخاری نے مجی تلوار کھینی ۔ علم شاہ زخموں کی "کلیف کے باعث بے ہوش پڑا نھا، اُسے خبرمین یکوئی کہ جنگ دوبارہ تنروع ہو بھی ہے۔ عرض دو ون اور دو رانین مسلسل تلوار ببلتی رسی ، حتی که مسلطان سعد اور بسر فرخاری گرفتار ہو کر ظاہر کتناہ کے

تبعض میں جلے گئے - جہار والیس قلعے بیں آبا اور ورواز بند کر کیے -

اگلے روز کلم شاہ ہوش بیں کیا ۔ سور کے قبید ہونے کی خبر شنی ۔ نہابت رہے ہوا اور الادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سعد کو مجھوا کر لاؤں لیکن بقبار لیے تعدوں بیر سر رکھ کر روکا اور کھنے لگا کہ لے مرستم آپ کا حال بہت خواب ہے ۔ نگون برلی مقدار بیں خانع بھوا ہے ۔ آپ بر کمزوری فالب ہے ۔ ایسا خانع بھوا ہے ۔ آپ بر کمزوری فالب ہے ۔ ایسا کھی بھیجے کہ سب حال امیر حمزہ کی خدمت بیں الکھ بھیجے وال سے جو ہوایت سلے ، اُس پر عمل بہجے ۔ کلم والی سے جو ہوایت سلے ، اُس پر عمل بہجے ۔ کلم فالی وقت بلکھ کے بیا میں مقدار کی اور ایک خط اُسی وقت بلکھ کر امیر حمزہ کے بیا سیجا ۔

اور بیر فرخاری گرفتار ہوئے ہیں تو ہے صدفون سید اور بیر فرخاری گرفتار ہؤئے ہیں تو ہے صدفوش ہوا سب سے جہلے سید کو اپنے سامنے طلب کیا اور

كينے لگا:

"اے جوان ، ہم تیری بھاڈری اور شجاعت کے قائق ہیں - اگر تو شکراوند ہمزات کو سجدہ کرے تو ابھی دیا مر دُوں اور إنعام سے مالا مال کر دُوں " سعد کا بھرہ غصنے سے متمنانے لگا۔ گرج کر بواب دیا ۔ او کا فرء کو میرا رابیان خریدنا بیابنا ہے ۔ بیں سجھ بیر اور نیبرے خداوند تمرات بھر لاکھ لاکھ لوٹ بھیجنا بھوں ۔"

یہ شن کر ظاہر شاہ بہت ہمتایا اور ممکم دبا کہ سعد پہر فرخاری اور اُن کے ساتھ بنتے آدی گرفتار ہوئے ہیں ہیں ، سب کو ابھی قبل کرو - یہ سب بوگ قبل گاہ ہیں اسب کو ابھی قبل کرو - یہ سب بوگ قبل گاہ ہیں کے جائے اور جلاد کندھے ہر بارہ من وزنی گاہاڑا رکھ کر آیا - اِنتے ہیں ظاہر نناہ کے دو تا ٹپ سبہ سالادی بلال عاد اور انصارعادنے کہا :

"ہمارے خبال بیں سعد اور پیر فرخاری کے فتل کی ذہتہ واری آب اپنے سرنہ لیس بلکہ انفیں ہمکان کے پاس بلکہ انفیں ہمکان کے پاس بھوا دیکھیا ۔ وُہ ہو جاہدے ساوک کردے ہے بہ بات خلاہر شاہ کو پسند آئی ۔ اس نے اسی وقت قیدیوں کو رہین سو سواروں کی حفاظت بیں وے کر ہمکان کے پاس روانہ رکبا ۔

آبی کو باد ہوگا کہ ایک مہم میں عادی میلوان نے محص میں عادی میلوان نے محص میں مادی میلوان نے محص واس

شاوی کے بعد عادیم باٹو کے ایک مڑکا بہیرا بھوا ۔ معروب نناه نے اس کا نام کریب نازی رکھا ، بال اور نانا اس الركے سے بہت محبت كرتے سفے اس كى روش اور دیجہ بھال کے راہے سینکٹوں نوکرانیاں اور عُلام ہر وفت عامِر رمنے - بجین ہی سے کرب فاری نہایت سر بجبرا اور نشه زور کٹاکا منا - ابنے سے دوگئی توتت اور عمر کے نظر کو انتھا کر بیخنی دینا اس کے بائیں المن كا كليل مخفا - بان بان بير لوندى علامول كي مرتب کر دیا ۔ ہر وقت کھے نہ کھے کھانے اور ٹونگے ربہنا اُس کی عاوت تخنی - حیب ہارہ برس کا مجوا تو اپنے نانا معرُوٹ نناہ کے دربار میں آن کر بیٹھے لگا۔ اب اس كى طاقت كا يم عالم تفاكر كلوليت كو كفولسا مار كر مار والنا اور لوہے كے بڑے بڑے گولے مات یں لے کر تول مرور ویتا ۔ اس کی روبوانگی کے باعث ہر شخص خوف کھانا نظا اور کسی کی ہمیت نہ تھی کہ آس کی بات محوظال وے ۔ ایک ون وہ اپنی ماں اور ٹانا سے کھنے لگا کہ ہم کو ترخصت کرو ۔ اب ہم امبر حمزہ کے یاس جائیں گے اور اسے یاب عادی مہلوان کو دیجیس کے۔ یہ من کر

ماں اور نانا بھرلیتان ہوئے۔ کچھ سمجھ میں نہ آبا کی کرب غازی کو کیسے روکیں - اخرعادیہ بانو نے پیارا سے کہا :

"بیٹا ، انجبی تم امیر حمزہ کے پاس جانے کے قابل منہیں بنوٹ نے ہو ۔ نتھاری عمر مفوری ہے ۔ جب کھے اور بنرے ہو جاؤ گے ۔ نب بیں نود محبیں اپنے ساتھا لے جلول کی ا

محرب نازی بجنیب ہو رہے ۔ ایک دان اسسے ناٹلکے ورمار میں بیٹا تھا کہ سامنے سے کوئی سوداگر روما بیٹیا ا یا - معروف شناہ نے کوجھا ۔" اے سوداگر، تجھ بر كياريبني بو لول پيخيا بيلانا سے - حلد بيان كر سوداكر نے کہا ۔ جہاں بناہ ، بہاں سے جار منزل دور میرا تفافلہ اُنٹا بھا کہ ران گئے کوئی ڈاکو، جس کو لوگ فيأج كين بين ، فاخلے بران ركا اور سب كر توك كرك كيا - بين أسى كى فريار نے كر آيا ہوں ؟ یہ کش کر معرون شاہ نے گردن مجھا کی ۔ مجبر کھنے لگا " اے سوداگر ، اِس معاملے بیں تبیری مدد كيتے سے ہم مجبور ہيں - نتاح كے ياس عاليس ہزار منفيار بند ڈاگوڈں کا نشکرے اور اس سے نؤیا مکال

ے - بیں وہو تبیں کر سکتا ۔ یہ کورا جواب سُن کر سوواگر زار زار روئے لگا ۔ کریب نازی سے اُس کی یہ حالت دیکھی رز گئی۔ معروف الله سے کہنے لگا۔" نانا جان راب اس ملک کے بادشاہ س ، این رعبت کی دیکھ عمال اور اس کے مان و مال ک مفاظت آب کا فرض ہے۔ آب نے اس سوداگر کو ات مالوس کیا ہے " کرب عازی کی اِس بات بر موروف شاہ کو عُصّہ آبا عِلَّا كُر كُمنَ لِكُا " بين إس معلم بين بجُه تهين كرسكة ان اللم سے اللہ ہو مکنا ہے تو فرور کرو " " بہت بہتر اب مجھے ہی المحقد بئر اللف بڑی گے رب نیازی نے ابن جگر سے اٹھ کر کیا ۔ پھر سوداگر کا الله يحل كر وربارس بابر أيا اور كين لكا: " بيل المجي بناكركس جلر بد ولكون تيرے تافك کو کوٹا ہے۔ ہم تیر سب مال اُس سے والیس ولائیں سودار نے اور سے بنجے مک کرب نازی کو دیکھا۔ اور ناوان بجة سمجھ كر بولا -" مبال صاحب زاوے ، ب دھندا کی کے لیں کا نہیں ہے ۔ جانبے ، اپن امّاں کے کلیجے سے لگ کر بیٹیجے ۔ اس ڈاکو کا نام سُن کر بڑے برا برائے ہیں ۔ آب کی تعبلا کیا جینیت ہے برا کریے برا کی تعبلا کیا جینیت ہے برا کریب غازی کا بہرہ لال بھبھوکا ہو گیا ،اس نے سوداگر کی گرون اننی زور سے دبائی کہ اس کی زبان باہر زبحل آئی ۔" تو مجھے بہتہ سمجھنا ہے ۔ تیرے جیبوں کی تو ایک ہی باتھ بیں برا بالیاں توڑ دُوں ۔ دبیجہ ' سے کہنا ہو ایک ہاتھ بیں برا بالیاں توڑ دُوں ۔ دبیجہ ' سے کہنا ہو ایک ہان سے ہوں اگر تو ایک جان سے ہوں اگر تو ایک ہان سے ہوں گا " او ایک جان سے ہوں اگر قو ایک ہان سے ہوں اگر تو ایک ہان سے ہوں اگر قو ایک ہان سے ہوں گا "

سوداگر کی پہیخ بہار شن کر کرب غازی کے دونوں ماموں کام پہلوان اور سام بہلوان محل میں سے زکل اسے - دیجھا کہ بھانجے نے ایک شخص کی گڈی ناپ رکھی ہے اور مار ڈالینے کی دھکیاں وے راج ہے - انخوں نے سوداگر کو مجھڑایا اور پُڑچھا کہ ماجول کیا ہے ، تب سوداگر نے سارا رقعتہ مشایا - کام اور سام کرب غازی کو سیحھانے لگے کہ بیٹا ، اِس خیال سے باز آؤ - اپنی عمر دیجھو ۔ نتاج سے مُنقابلہ کرنا نخھارا کام نہیں ہے - دیجھو اور سام کرب غازی نے لال بیبی آنکھوں سے عام اور سام کرب فرین فرک کی جانب ویکھا اور کھنے لگا یہ ماموں جان ، آب مہرایی کی جانب ویکھا اور کھنے لگا یہ ماموں جان ، آب مہرایی فرا کر اِس صفلے میں نہ ہولیے - اِطینان سے محل میں فرا کر اِس صفلے میں نہ ہولیے - اِطینان سے محل میں فرا کر اِس صفلے میں نہ ہولیے - اِطینان سے محل میں

سني - بن نتاح سے دو دو ناتھ کيے بغير نہ مانوں گا"۔ یہ کمہ کر گھوڑے پر سوار ہٹوا ۔سوداگر کو بھی اپنے بحص سطاما اور جل رويا -عمم اویہ سام نے نادیہ بانو کو خبر کی ۔ وُہ ہے جادی رونے بیٹنے لگی اور ابنے باب معروف شاہ سے کہلا بھیا کہ جس طرح ہو سکے ، میرے بیٹے کو والیس میلاؤ۔ منیں نو بیں نور اس کے بیجے مباؤں کی - معروف شاہ کے وہم و گناں میں بھی نہ نھا کہ کریب غازی جلا جائے كا - إس خبرست وم بع عد كعبرايا - فوراً عام اور سام كو وس ہزار جوانوں کا نشکر دے کر کریے عاری کے بیجے جانے کا محکم دیا ۔اکفول نے آوسی رات کے وقت ایک سحا بیں کرب نازی کو جا لیا اور بڑی دہر بکے سمجھانے رہے کہ اِس إرادے سے باز الا جائے ۔ آفر کریا نے عابِرْ أَن كُر أَن كَي بات مان لي اور كِها كه اب مجج سونے ویجے ۔ بانی بانیں صبح موں گی ۔ یہ مشن کر کم م اور سام ہے حد تحوش مگوسے اور اپنے ابینے خیموں میں جاکہ سو کیے - نخوری وہد بعد کریا تازی سب کو غانل با کر اُٹھا ، سوداگر کو بھی تہ دکھا كر ابيع ساتى جلي بر مجنور كيا ادر گھوڑے بر بنظم

. کر روانہ بھوا وُہ سُورج نِكلنے سے بِکھ ببلے ایک بہاڑ کے قریب بهنجا جس کی جوئی پر ایک عظیم الشان نلمه بنا م تھا۔ سوداگر نے بنایا کہ بھی وُہ قلعہ ہے جس میں ڈا ابین لشکرکے ساتھ رہنا ہے ۔ کرب نے سوداگر کو ابک ورضت کے بنیج عمر نے کی ہابت کی اور نور کھوٹا دورانا بنوا سالہ کی طرف گیا ۔ اُوھر فلے کی نصبیل برسے بہرے داروں نے دیج كر ايك نو عُمر رؤكا كھورے بر بينا بيلا أما ہے أكفو نے قتاح کو خبر کی ۔ وُہ کھنے لگا: " بیار سیاسی جائیں اور اس رکیکے کا گھوڑا رجیس لے ایس ع فطعے کا دروازہ گھلا۔ بیار بیاہی باہر بکل کر کیرہ بہاں اُنے ہوئے نوف نہ آیا ؟ ہمارے معروار کو مجھے بہاں اُنے ہوئے نوف نہ آیا ؟ ہمارے معروار کو مجھے بر رحم مہارات مار ا غازی کے پاس کئے اور کہتے تھے ۔" اے موکے ، ۔ بر رحم آیا - اس ملیے نیری جان مختنی کی جاتی ہے ۔ مگ النوط بہرہ کہ ابنا گھوٹا ہمارے توالے کر دے اور بہا سے نو در گیارہ ہو جا " کریب نمازی نے مینس کر کہا ہے گھوڑا وسے کے سے

یں بالگل نتبار ہوں مگر شرط بہ ہے کہ تھارا مسروار فوکو ان کر مجھ سے ورتواست کرے " سیاہیوں نے بہ عجیب بات شی تو حیران ہو کر اک وورسے کی طرف دیجھا ۔ بھر ان بین سے ایک نے کیا ۔" نو یاکل مگوا ہے جو الیبی بات ممنہ سے انکالناہے ہارے سروار کا نام شن کر تو بڑے بڑے بیلوان تخر المركانين بين - تيري كيا جيتيت سے - وُه كھلا كھوڑے کے ملیے تجھ سے ورخواست کرنے بہاں آئیں گے ؟" "منيس أنه أني مائيس - بير الهواليا بنس منهس مرور لا و کرب غازی نے کہا ۔ " معلوم ہوتا ہے یہ بوں نہ مانے گا " ایک سیای نے کہا " بیں اسے ابھی کھوڑے سے آنار کر زمن بر الله الله المول - مجيم المحمد بوش أين كا ي یہ کہہ کر ساہی آگے بھے اور کرے غازی کا ہاتھ یرا جایا ۔ مگر اس نے اس زور کا گھونا مارا کہ ہے جارہ سباہی جرخی کی طرح گھوم کر وہم سے زمین ہر گرا ادر گرسنے ہی مرگیا - بیر دیکھ کر باقی سیاہیوں کی ذر کے مارے کھکتی بندھ گئی ۔ نب کرب نے لغرہ مار

" أَدُ بُرْدِلُو - الرَّبِهِمَّت سِ أَوْ مِحْدُ سِ كُمُورًا يَجِسَ لُو " یہ ش کر دُوسرا سیاہی بوش میں آیا اور نیزہ "نال کر حملہ کرنے کے إداوے سے لیکا لیکن کرب نازی نے وہی نیزہ جیس کر اس کی گردن پر مارا۔ وُہ بھی توب کر ہے گا اور وم توثر دیا ۔ باتی دونوں ساہی سر پر پیر دکھ کر بھاگے اور فتاح کو خبر کی کہ وُہ لڑکا تو کوئی بڑی بلاسے - دیکھنے ویکھنے اُس نے ہمارسے وو آدمیوں کو موت نے گھاٹ آثار وہا۔ به سُن کر نتاح حیران بھی ہُوا اور اُسے فُطّتہ بھی ا یا ۔ سیاہبوں سے کہنے لگا " بھم بحواس کرتے ہو ۔ محلا دس بارہ برس کا بڑکا کیوں کر تممارے قالو میں نہ آیا۔ خير، بين تُود جانا بُون -وہ دس بنزار آدمیوں کا لشکریے کر تلعے سے باہر کہ یا اور کرب غازی کی طرف بھھا کریب نے دل میں وُعا کی کہ یا اللی ، اب تیری مدوکی ضرورت ہے ۔ تُو ہی اس ظالم کے مانفرسے مجھے بجانے والا ہے۔ اِنتے میں نتاج مردیک ایا اور قهرانود الله ارکس المرب عادی بر موال محر بولا: " او لڑکے ، تو کون ہے ؟ کہاں سے آیا ہے ؟ جلد

ینا ورہ ہے نام وفشان مادا جائے گا " م بارنا اور جلانا تو فدا کے ماتھ بیں ہے یہ کرب نے اطبنان سے بواب ردیا ۔ لیکن میں بچھ سے یہ پوچھنا بُول کہ ہے گناہ مخلوق کو شایا اور اُن کا مال واساب لُولْنا کہاں کی بہاڈری ہے ۔ شجھے اِن حرکتوں پر مشرم سين آتي ؟ یہ الفاظ سُن کر قباح کا خُون کھول گیا لینے سیاہیوں سے کہا پہڑو اس برماش کو ۔ ساہی بیاروں طرف سے جھیٹے ، مگر کرب غاری نے "ناوار زیکال کی اور جو تربیب آبا - أسے کاٹ کر رکھ دیا - اس کی بہشجاعت اور مہلات وہجاک نتاح کی آمکھیں گھنیں ۔ اپنے آدمیوں سے للکار کر کہا کہ سب برے ہٹ جاؤے فتاح کا تھکم سفتے ہی اُس کے آدمی بیجھے ہوٹ گئے۔ تنب وُہ نور آگے برط اور "اے لاکے ، تو مجھے کسی اجھے گھر کا معلوم ہوتا ہے . میں نیری کیے نوقی اور جی داری دیجھ کر میکٹ ٹوئن سُوا ہُوں - کے ننگ بہاؤر ایسے ہی موتے ہیں - اب بول کیا ارادہ سے د"

" إراده يه سب كه أس سوداكر كا مال واليس كر يجس

تیرے ادمیوں نے چند روز پہلے کوٹا تھا - بھر اور بات كرول كا " یہ کہ کر کرب نے سوداگر کو آواز دی ۔ وُہ لانڈیا كانينا سامة أيا - فناح نے أس كا مال اساب واليس كيا اور کریب غازی کو نہایت رعزت سے ساتھ ہے کر تقلع مِن أيا - تُوب خاطِر توافعُ كي ، بهر ابنے حالات مناتے لگا کہ اے دوست ، کسی زمانے میں کیس بسیکلان کا سید نالار تفا -اُس نے وعدہ رکیا نفا کہ وہ اپنی اللے سے میری شادی کر دے گا مگر دھنمنوں کے بہکانے بد میرا فوشن بن گیا اور میری جان کے دریے ہوگیا تنب بیں ایسے ساتھیوں کو لیے کر بہال آیا اور اس وقت سے افراقی کا پیشنہ اِ فشار رکیا ہے ۔ اگر تم مکلان کی دول میری طرف سے صاف کر دو تو آبندہ سے قراتی نہ کروں گا اور اس کام سے تویہ کر لوں گا ؟ کرید غازی نے کہا کہ اگر تو وین رابراہیمی برایان لے آئے تو بیں نیری مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ غرض فتاح البيت بياليس بزار سيابهيول سميت إبان لایا ۔ اِس دوران میں اُس سوداگر نے تمام وا قعات کی خبر عم اور سام کو پہنچا دی ۔ کے دونوں جبران مجھے

اور فلعے ہیں آئے۔ دیکھا کہ کریب غازی فلعے کا حاکم بنا بیٹھا ہے اور فناح فلاموں کی طرح اس کی خدمت ہیں لگا عجوا ہے۔

چند دِن بعد کرب فازی نے فتاح کو اپنے ساتھ اپنا اور سب سے پہلے اپنے نانا معروف فناہ کے پاس انہ اور سب سے پہلے اپنے نانا معروف فناہ کو سلام کمیا شہر اندروس بیں آیا ۔ فقاح نے معروف ثناہ کو سلام کمیا کرب فازی کو دیکھ کر معروف ثناہ بہت نگوش ہوا۔ سینے سے چٹا کر پیٹانی پر بوسہ دبا اور کئے لگا:

"بیٹا، بیں نے تو ہنسی مہنسی بیں ایک بات کمی متی اور کر بیا ، بین نے تو ہنسی مہنسی بین ایک بات کمی متی اور کر بیل ہے ۔ شھاری ماں نے دو رو کر بیل ہے ۔ شھاری ماں نے دو رو کر بیل ہے ۔ شھاری ماں نے دو رو کر بیل ہے ۔ شھاری مال کر الیا ہے ۔ شھاری مال کے دو الیا ہے ۔ شھاری مال کر الیا ہے ۔ شھاری مالی کر الیا ہے ۔ شھاری مالی کی کر الیا ہے ۔ شھاری مالی کر الیا ہے ۔ شھاری کر الیا ہے ۔ شھاری مالی کر الیا ہے ۔ شھاری کر الیا ہے ۔

"نانا بان ، وبجد بیجیے - ہم نے اُس سوداگر کا مال دالیں دِلوا دبا - اس کے ساتھ کتاح کو اُس کے تمام آدمیوں سمین دبن ابراہیمی میں بھی داخل کیا بیں ابراہیمی میں بھی داخل کیا بیں اب بھی اِس خابل منہیں ہُوا کہ امیر حمزہ کی چدمت بیں صافر ہو سکوں اور ایسے والد عادی بہلوان کے سامنے جا سکوں ؟"

" نہیں بیٹا ، تئم ہر طرح تابل ہو " معروف شاہ نے کہا ۔ تنب کرب تادی اپنی مال عادیہ بالو کے

یاس آیا ۔ مال نے کلھے سے لگا کر بہار کیا اور ہزار ہزار دُعائیں دیں - کرب عازی کھنے لگا۔ الله الماں جان اہم نے فقاح سے وعدہ کیا ہے ، کہ بیکلان سے اس کی صلح کروا دیں گے جاب ہم اس کے ساتھ مغرب کی جانب جانے ہیں۔ تم ہاری کام بابی كى دُما كريا -" ۔ یہ سُن کر عادیہ بانو کے بہروں تلے کی زمین بکل گئی ۔ اُس نے ہر جیند سمجھایا اور روکا مگر کرب غازی نے ایک نرشنی اور جند روز بعد فتاح اور اندلس علیر کو ساتھ ہے کر شہر تمرات کی جانب روانہ ہموا ۔ بہ لوگ ابک ماہ بعد تمرات میں پہنچے اور سوائے میں اُترسے۔ اندلیس عیّار نے قیّاح کی صُورت بدل دی تا کہ کوئی کسے تنافت نہ کر سکے ۔ الكله روز سرائے بیں بنتھ نانٹا كر رہے تھے كہ بازار میں سے عُل عنیاڑے کی آواز آئی - کرب نے ایک شخص سے بوجھا یہ شور کیسا ہے -اس نے بنایا کہ چند قدى لائے گئے ہیں - إن بیں سے ایک امبر ممزوكا بوتا ہے اور دُوسرا اس کا کوئی دوست - یہ سننے ہی کرب نمازی نے انتقے سے باننے انتحایا اور نشاح سے کہا

جلو ہم بھی ویکیس کون لوگ بیس ۔ وُہ اُسی وَفَتْ اُکھ كر بازاري آئے - كلى كوچوں میں لوگوں كا بنجوم نفا -كيوت سے كھوا جيل رہا تھا - كيا ديجھے ہيں كه دو فیدی میل گاڑی بر سوار ہیں - آن کے رگرو ہفتار بند ساہیوں کا بہارے ۔ قبدلوں کے ہتھ اور باؤل راخوں سے بندھے ہوئے اس اور وہ سے جارے حرکت بھی شہیں کر سکتے معلوم شوا کہ ران بیں سے ایک کا نام شلطان سعدہے اور ڈومرا بیر فرخاری ہے -انتے بیں یہ جائوس ہیکلان کے محل بیں پہنچا۔ کرب ئے اپنے ساتھیوں سے کی ہم بھی اندر جلیں ۔ کہیں ابسا نر ہو کہ وہاں "ثلوالہ بطلے اور امبر حمرہ کے بوتے كا ہم ساتھ ته وے سكيں - فتاح نے منع كيا - مكر كرب نه مانا - آخر يد زيبتوں بھي اس سچوم كے ساتھ بيكلان كى بارگاه بين ينتي - ويكا كه ايك جوابرنگاد عالی نشان نخنت پر میکلان نهاییت نشان و شوکست سے بیٹھا ہے . برابر میں سونے کی ایک گرسی وحری ہے ۔ اس بر سکلان کا مجائی سکندر براجان ہے ۔جب قیدی ہمبکلان کے سامنے بیش کیے گئے تو اُس نے القارت كى نظر سے شلطان سعد كو ديكھا اور كيے لكا:

"اے حمزہ کے پوتے ، کیا بھے کو مجھ سے نوف نہ ایا ؟ اب بہتر بہت کو نفلادند خمرات کو سجدہ کر ایا ؟ اب بہتر بہت کو نفلادند خمرات کو سجدہ کر اور اپنا مبہاللار بناؤں " سعدنے جواب دیا ۔" اسے ہمکلان تو کس کھیت کی سُملی ہے ۔ بیں خجھ بر اور تبرے فداوند خمرات بر ہزار ہزار تعنیت بھیجتا ہُوں ۔ بجھ سے جو ہو سکتا ہے ہمرار ہزار تعنیت بھیجتا ہُوں ۔ بجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے ۔ بیں اس مردود ننیطان کو ہرگز سرگز سیمرہ نمران سیمرہ نہوں گا "

بہ میں کر بہ بھلان اگ بھولا ہوا اور جلاد کو کھکم دیا کہ اس گنتائے کا سر نن سے جُدا کرو - چلاد اپنا گہاڈا سنجال محر سعد کی طرف بڑھا ۔ اُسی وفت کرب غازی نے مہان سے اندار کجبنیجی - فتاح نے بڑی ممشکل عازی نے مہان سے اندار کجبنیجی - فتاح نے بڑی ممشکل سے اُسے دوکا اور کہا ۔ ابھی بھےنے کا وفت نہیں آیا دیکھنے جائیے کہا ہوتا ہے - اِننے میں سکندرنے ہمکان دیکھنے جائیے کہا ہوتا ہے - اِننے میں سکندرنے ہمکان

" بھائی صاحب "میرا خیال ہے بہلے اِس نیبی کو فیصلہ فیلادند نمرات کے حصور بیں کھیجے - خواوند ہو فیصلہ کرے ، اس بہر عمل کرنا ٹھبک ہو گا " برسے ، اس بہر عمل کرنا ٹھبک ہو گا " بیرے داروں سے بہر مشورہ ہمیکلان کو لیند آیا -بیرے داروں سے

كها كه قبدى كو خداوند غرات كے باغ ميں لے جاؤ۔ ور کہنا کہ یہ امیر حمزہ کا کیزنا ہے ۔اب آپ کو : فننار ہے کہ جو جائیں اس سے سلوک کریں -سپاہی سُلطان سعد اور پسر نرخاری کو خُلاوٹید تمرات کے باع بیں لیے گئے کرب فاری افتاح اور اندلیں تھی جلے مگر دروازے بر اِس فدر ہجوم تفا کہ باغ یں وافل نہ ہو سکے اور باہر ری رہ گئے۔ باغ میں سیاہ پینٹر کا زمین منزلہ مکان تھا۔ جس کے والاتوں اور کمرول ہیں ہزارع سونے جاندی کے ت لکھے تھے۔ لوگ بان مبنوں کے آگے سیدہ کرنے ور تذری براجانے - ایک بہت بڑا میں مکان کے رمیانی صحن میں رکھا تھا اور اس کے آگے ڈھیروں میوے : مشائیاں اور طرح طرح کے کھانے وجرے تنفے . سیکان کے اومی سعد اور بیر فرخاری کو گھیٹے ہوئے اس بنت کے آگے لیے کئے اور کھنے لگے : "اے خدادنیہ تمان ، یہ امیر حمزہ کا بنا سلطان سعد ے۔ میکلان نے راسے تیرے باس بھیجا ہے " بحایک اِس بنت کے علق میں سے آواز آئی ۔ اے حمرہ کے پوتے ہم نے تم کو یہ ننان وشوکت

عطا کی اور البا زور پخنا کر نمام و شمنوں پر نم نے قیمت فتح بائی ۔ نوشپروان کی ساری سلطنت پر نم نے قیمت جمایا ، کوہ قاف فتح کیا ، ہزاروں چنوں ، دیووں اور پری زادوں کو ممبلیع کہا ، فرنگنان میں جاڈوگروں کے بری زادوں کو ممبلیع کہا ، فرنگنان میں جاڈوگروں کے لئے تھے سے نئم کو اور تمہارے دادا حمزہ کو محفوظ رکھا ، اور اب اِس کا صلہ بہ ہے کہ مجھے سجدہ کرنے سے اور اب اِس کا صلہ بہ ہے کہ مجھے سجدہ کرنے سے اور اب اِس کا صلہ بہ ہے کہ مجھے سجدہ کرنے سے اِسے اِس کا صله بہ ہے کہ مجھے سجدہ کرنے ہو ؟"

سعدنے بئت بہر کھوکا اور ہواپ بیں کہا ۔" او شبیطان ' بجھ پیر فکرا کی گعنت ہو۔ تو لوگوں کو بہکا تا

"- 4

بہ کمنے ہی ٹین نے پہرے داردں سے کہا " اس گساخ کو امجی فتل کرو اور وہ سلمنے ہو دو شخص گساخ کو اہم ، انھیں مجی بجٹ ہو ۔ ان بیس سے ابک کھڑے ہیں ، انھیں مجی بجٹ ہو ۔ ان بیس سے ابک ابُوالفئے اور ڈورسرا کل باد عراقی ہے ۔ امیر ممزہ نے ان کو جاسوسی مجے بیے بہاں بھیا ہے "

مكر والان أو ہزارہ اومیوں كا انجوم مفا - كس كس كو مارت . أبخر بكرات كي - فعلوند تمان نے تمكم وبا كراب وان ہو گئى ہے۔ مين مند اندھيرے ہى إن سے کو ننتی کر دیتا نہ ان جارول کو تبیرخانے میں بند کر دیا گیا۔ کرب تازی نے لوگوں کی زبانی سب حالات معلوم کیے اور بُوجِها کہ یہ تندی کس جگہ نتل ہوں گے۔ ایک نے کہا کہ وُہ سامیے میدان میں نعتی گاہ بنی مُوتی ہے وہی ان کی گردنیں اُناری طائیں گی ۔ کرب غازی سخنت پرلیٹان مگوا - سویصے لگا کیا تدہر کروں کہ ان کی مانس بجس منتبوں سائے ہیں وائیں اے - اِتّاح نے کہا: " يِهَا فِي كُرِب ، كَمَانَا تَبَارِب - جِنْدِ لَقِمْ كَمَا لَو " كرب نے كہا ۔ ميرى مجوك بياس سب اُو يكى سے ۔ الحے ، صبح امبر حمزہ کا ہوتا اور اُس کے دوست انتل موں کے - خیر میں نے مجی قیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ ہی مروں گا ہے "کریب محاتی ، فکر نه کرو - بین مینی تمهای سانخه ہی حال وُوں گا - تمین اکبلا نہ جانے دُوں گا " ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر تھی کہ متنادی کرنے

والے بازاروں بیں اسکتے اور انھوں نے وسول بیب پیسٹ کر اعلان کیا کہ سورج شکلنے کے فرا بعد امیر حمزہ کیے ہونے شلطان سعد اور پیر فرخاری کو شولی بر للكا با جائے كا - ہر خاص و عام كو بادشاه كى طرف سے اجازت ہے کہ قبل گاہ میں الم مر یہ تماننا دیکھے۔ بد إعلان كيف بي مرب عارى أمط كلرا موا - فناح کو بھی جگایا . اُس نے بھی منادی سنی . کرب کتے لگا: " مبری ہزار جانیں شلطان سعد کے ایک تاخی برشال كرب نے اندليس كو سرائے بيس مھرنے كى بدابت کی اور نتاج کے ساتھ تنل گاہ میں بہنجا ۔ کیا دیجھتے ہیں کہ جاروں طرف سے خدا کی مخلوق کھینجی جلی آتی ہے ۔ ایک دُنیا وہ ل جمع ہے ۔ میدان ہیں سُولی الروی ہوئی ہے اور مرزمے عاد نامی ایک مبلوان سجاس ہزار ساہبوں کے ساتھ انتظام کر رہ ہے ۔ ران میں میں میا کہ قیدی فتل گاہ میں لائے جا رہے ہیں - متریخ عاو نے فیدیوں کو شولی کے پاس كھڑا كہا اور جلادوں كو تھكم وبا كہ فورًا اُن كو بجالسى دو - بُوننی جلّاً و سعد کی طرف بڑھے ، کریب نازی نے

طبی بین آن کر نعرہ مارا اور تلوار کینے کر مبلاد کی آن طرف لبیط مقارح نے مجی تلوار نکالی اور آن کی آن بین مبلادوں کو کاٹ کر طوال دیا ۔ مجبر سعد اور بیرفرخاری کی ہتھکڑیاں اور بیرفرخاری کی ہتھکڑیاں اور بیٹریاں کاٹ کر انھیں آزاد رکبا ۔ ان دونوں نے مجی وشمن کے سپاہیوں کو مار کر آن کی تلواریں اور ڈھالیں فیصلے بیا ہیوں اور اطائی بید کھرلین

روسے ۔ ریا کہ کر نماننا نبوں ہیں ،ل جل رجے گئی ۔ رجس کا جدھ مُنہ اُٹھا ، اُدھر مجاگ رکلا ۔ ہمیکلان کے ساہبوں پر بھی ہراس طاری ہُوا ۔ جار آدمیوں کے مفایلے ہیں پر بھی ہراس طاری ہُوا ۔ جار آدمیوں کے مفایلے ہیں بہاس ہزار سپاہی ہے پڑھنے سے کنزانے گے۔اچانک ہیکلان کا بھائی سکندرعاد میدان ہیں آبا اور اچنے ہیں سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے بہو۔ نورا اِن جار سپاہیوں کے سامنے جانے ہو۔ نورا اِن جار سپاہیوں کے سامنے خامہ کرو ۔ ۔

عرض بہ چاروں بہاؤر اطبتے الطبتے موسمنوں کے گھرے بین ایک ایک ایکن اتنی ہی دیر بین اکتوں نے کھرے بین ایک ایکن اتنی ہی دیر بین اکتوں نے میں کو موت کا راستہ دکھا رہا ۔ انہیں انہیں ایک این بین کروں کو موت کا راستہ دکھا رہا ۔ انہیں انہوں کے ساتار نمووار ہونے گئے اور تلوار جلاتے بین تھکا وسط کے ساتار نمووار ہونے گئے اور تلوار جلاتے

#### 104

جلاتے بازو شل ہؤئے رتب بیر فرخاری نے حسرت محری نگاہوں سے اسمان کی طرف دیجھا اور رول میں دُعا کرنے نگا کہ یا اللی ا تو ہی ہم بے کسوں کی مدو كرنے والا ہے - ہم تیرے آگے اللہ الوائے ہیں ۔ ہماری فریار کش اور طلع مدو بھیج ۔ انجی بہ دُعا مُشکل سے نعتم ہوئی متنی کہ بیابان میں ایک نشکر خرار نمودار بنوا - اس نشکر کی را بنما فی ایک شفید پوش نقاب وار کر رہ نھا - اُس نے آتے ہی بلک جھیکتے میں ونشمتوں کو تلوار کی باڑھ بر رکھ رایا۔ اور الیسا فیل عام رکیا کہ ہرطف لاسٹوں کے ڈھیر لگ كَيْمُ - بهيكلان كي بيجي كھي نوج بنضيار بيسنگ ، سربير باؤل رکھ کر محال اُکھی ۔ اِنتے بین اسمان بر سیاہ أندصى بهلا بمُوتى - الساكرد وغبار أرا كه فربي كى جيز بھی دکھائی نہ ویتی تھی ۔ تفوری دیر بعد جیب آندھی کا زور نعتم بھوا تو کریب خاری ، فتاح ، شلطان سعد ، اور بسر فرخاری نے دیکھا کہ سفید ہوٹ تقایب وار کا لشکر غائب ہے - اِن سب نے اس نیبی مدو پر فکرا كالشكر اوا ركيا - مير أيس بين بانين كرنے ملے كه اب كيا كباجاتي سعد في كريب عادى بر محين كي نظرين دال

" بِهَا فَي اللَّمُ وَبِيحِينَ بِينَ الْوَرِبَهُمَتَ جِيونَى عُمْرِ كِي لَظر كَتْ ہو مگر نفدا کی قتم رفینے میں کسی بڑے سے بھے شرور بہلوان سے کم نہیں - مجاتی ، تمھارا تام کیا ہے اور بہاں كسے آئے ؟" كريب غازى نے جواب روبا " لبن بر سمجھ ليے كہ اب كا غلام اور جان مترار بكول - ام بوجه كر كبا يجيم کا ۔ نگرانے جایا تو بھر کھی عرض کروں گا - اِس وقت موقع نہیں ہے ۔ اب مجھے اجازت دیجیے '' مر كه كر فتاح كو يطيع كا إشاره كيا - دونوں كھوروں ہر سوار مہوئے اور وہاں سے بیل رویے - سعد اور بہر فرخاری حیرت سے مُن کھولے انفیں جاتے ہوئے دیجے دیسے اس کے لید أكفول في محى وشمن كے لشكر كے دو كھوڑے كيا ورسوار موكر لعب كى جانب رواز موسے كول كە أن دنوں المبرحزو كالشكروييس ركا بھوا نھا ۔ امبر حمرہ کو جاشوسوں نے نخبر دی کہ شلطان سعد اور فرخاری حاضر ہوئے ہیں - وُہ بہت نُوش مِوسے اسے کئی سرواروں کو سعد کے استقبال کے الیے روانہ کیا اور وہ بڑی محصوم وطام سے سعد کو بارگاہ بیں لائے ۔ سیدنے نیاد کے بائے تخت کو بوسہ ویا ،

#### 106

المبرحمزه کی خدمت پس نسیم سجا لائے اور اپنی گرسی ہر جا سینے ۔ بیر فرخاری نے بھی ادب سے سب کو اسلام ركيا اور حسب مرتب ابني حكم جا بينيا - امير حمره نے سعدسے حال یوجیا - سعد سے ہمپکلان ، سکندرعاد اور خدا وند تمرات کا سب حال بیان رکیا - بیبر بنایا که ایک کم بین نوجوان بهاری مدد کو آیا اور بیلاً دول کو مار کر ہمیں سولی سے بجایا - امیر حمزہ نے کہا تم أسے ایسے ساتھ کیوں نہ لائے۔ سعد نے عرض کیا کہ کا امیر، میں نے ہر بیند اس توجوان سے درخواست کی مگر وہ کسی صورت سے نہ آیا اور ابنا نام مجی نہ بتایا ۔ البتہ اتنا کہا کہ اگر زندگی رہی تو بہت جلدامبر کی خدمت بیں حاضر ہو جادل گا۔ راتنی باتیں کرکے سعدنے کہا ۔" با امیر، پس روز میں شہر تمرات میں قبیر تھا۔ اسی روز معکوم ہؤا الم نوشیروال کا خط ہمکلان کے پاس آیا ہے اور اس نے مدد مائلی ہے ۔ ہمیکلان نے سکندر عاو کو تعکم ردیا بسے کے بایج لاکھ سیاہی کے جائ اور نشنشاہ نوٹنیروان امير حمزه يوش كرشكولية اور كين لگ " الله مالك

ہے۔ اگر ہم سیانی اور حق کے راستے پر ہیں تو تع بچر انمفوں نے عمروعتبار کی طرف دیجھا ۔ وہ کسی گہری سوی میں ڈویا بھوا تھا۔ امبر حمزہ نے کما 'الے خواجہ کس ولکر میں ہو ؟ بہت دیر سے بجیب بیاب منتظ تنب عُمْرُونے انگرائی لی اور کھنے لگا۔"جب سے بیں نے شماوند تمارت کا ذکر منا ہے ، طبیب بے ب سے - سعد نے بتایا ہے کہ باغ تمارت بیں ہاروں ائن سوتے اور جاندی کے دھرے میں - جب سے میرے مُن بیں بانی مجر آبا ہے ۔ کاش ، یہ سب بن میرے نبصنے میں آ مکتے ۔ " اے عُمرو ، فرا مم بر رحم کرے - مماری زبیل

"اے عُمرُو، نورا نیم بیر رحم کرے ۔ تمکھاری زنبیل بیں جفتے فرانے مجرے بیں ، اِننے رُوسے زمین پر بیس جفتے فرانے مجرے بیں ، اِننے رُوسے زمین پر کسی اور کے باس نہ جول گے ۔ مگر نکھارے الالج بیں کمی نہ آئی ہے بر مین کر سب جنس پڑے اور عُمرُو فرمارہ ہو کہ وہاں سے اُمھ گیا ۔

# طلسم كرب نوس عاد

شلطان سند اور ہیر فرخاری سے مرخصت ہو کر کرپ غازی ایسے ساہتیوں کو لیے کر شہر تمرات کی طرف الیا راست بین کیا دیجمنا سے کہ وہی شفید بیش نقاب دار ایک میگہ اکبلا موثور سے - کریب غازی اور فتاح اُسے دیکھ کر بہت نوش ہوئے اور قریب جا کر پوچھنے لگے کہ ایے نفاب دار، "نیری مجرایت اور ہمست پر آفرین ہے۔ اگر تو مدد کے ملیے نہ کا تو اب مگ ہم خاک خُون میں پڑے لوٹ رہے ہونے - اپنا الم بتا " تنب نقاب بوش نے اپنے جہرے سے نقاب انتخابا اور فتاح أسے ویجھتے ہی حیرت سے چلا اُٹھا:"اے گل جہرہ ، یہ نم ہو .... ؟" گل جہرہ نے مشرط کر سر مجھکا ،لیا - یہ دراصل ہیکلان کی بیٹی تھی اور اُسے کہی ذریعے سے شہر تمرات میں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

فناح کے آنے کا بنا جل گیا تھا اور جب اُس نے اُس نے اُس کے اُنا کہ کرب غازی اور فناح فیبرلیاں کو رہا کرانے گئے ابن اور فناح فیبرلیاں کو رہا کرانے گئے ہیں ہیں تو ہے تاب ہو کر ایسے افتکر کے ساتھ میبلان ہیں آگئی ۔

كريب نازي نے اُسے دين إباييي بين داخل كيا اور سیم اندروس بیں بہنچ کر فتاح سے اس کی شادی کرا دی کے معروف شاہ اور عادیہ بالو نے کریب عادی کے كارنام سُنة تو نُوشى سے مجھولے مذ سمائے اور میشن منانے کا محکم دیا ۔ نتاح نے مجی شہر اندروس میں سکونت انفلیار کی اور آسائین و آرام سے رہنے کگا۔ بہن دون اسی طرح گزر گئے ۔ ایک دون کرب عاری ابینے ماشور کی اور سام کے ساتھ صحابیں شکار کھیلنے کیا ۔ دہاں کالے بیقر کا فلعہ نظر آبا ۔ ہیں بر نظر ڈاکنے سے دِل خوت کھانا تھا ۔ کریب عادی نے الم سے بُوچھا ۔" مامُوں جان اید قلعہ کیس نے بنوایا

ہے اور اِس کے اندر کون رہنا ہے "؟ بام نے بواب رہا ۔" اِس کے بارے بیں پڑھ نہ پُوچیو ۔ بہ طلسم کرب نوس عاد ہے ۔ اِس بیں جو داخِل بُوجیو ۔ بدطلسم کرب نوس عاد ہے ۔ اِس بیس جو داخِل بُوا ۔ بدی کر مہیں آیا ۔ ہم نے ایسے مزرگوں سے مناہے کہ اس فلعے کے اندر ایک سونیس مجرج ہیں۔
ہر برق کی اُونجائی بین سو ساٹھ گز ہے۔ تمام بھرج ب
یر ایک ایک ویو مُن سے نفیری لگائے کھڑا ہے۔
بر فین کوئی شخص اِس طیسم ہیں وافل ہونا ہے ، ایک شیر دھاڑنا ہوا آنا ہے اور اُس آدمی کو مُمۃ ہیں دہاکر سے جاتا ہے ۔اس موقع ہر یہ تمام دیو زندہ ہو کرنفری بیان ہیں۔اس آوازسے کوہ و بیابان ہر لرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔اس آوازسے کوہ و بیابان ہر لرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔اس آوازسے کوہ و بیابان ہر لرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔

یہ رفطتہ میں کر کرب نے کہا " مجھے فسم ہے اُس ذات کی جس نے بربرا کیا - اِس طلسم کو توری بغیر بہاں سے نہ میاؤں گا "

سام اور ہم کہنے گئے ۔" اے لڑکے ' پڑھ سودائی ہوائی اس کرڈو ہو البیں باتیں کرتا ہے ؟ کئی شورہ اس کرڈو یمیں تعلیم کے اندر گئے اور لوٹ کر نہ آئے ۔ ٹوکی اور نوٹ کر نہ آئے ۔ ٹوکی اور نوٹ کر نہ آئے ۔ ٹوکی از بہر مارے گا ۔ بس پجبکا ہو جا اور ہمارے ساتھ شہر والیں بیل ۔

کرب غاذی کا پہرہ طیش کے مارے طال ہو گیا۔ گر اس نے ہم اور سام سے جرت اننا کہا نے آپ میرے بُرندگ ہیں ، بہی کلیے کہی اور کے ممنز سے نکلے ہوئے

الو گدی سے زبانس کھنے لینا ۔ آب بہتر یہی ہے کہ آی تشریف سے جانیں ۔ بین آج کی رات اسی صحرا یں آرام کروں گا " ہم اور سام نے بہتبر سمجایا مگر کریب غازی کس سے مس نہ ہوا ۔ اخر انھوں نے اسے وہیں صحا میں جھوڑا اور نور شہر والیں جلے گئے اور فاح سے ذکر رکیا - و ووا دول آیا اور کریب نازی کو سمجھانے کی كونسس كى كراس سے بۇدە خيال سے بار آئ تقفال أَنْهَادُ كُ لَكِن عَازِي فِي كُن لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا كريس بو إراده كر يكا بكول ، فكرا نے جايا تو اسے يورا كركے رئبوں كا - تب فتاح ناجار ہؤا اور اس في مجى ديس صحاب بن نجيم لگايا -آرھی ران کے وقت کرب نے نواب میں ویکھا کر ایک میڈھا تایا ہے ۔ اُس کی لمبی سفید ڈاڑھی زمین کو چیو رہی متنی ۔ کرب نے اس پیر مرد کو سلام کیا اور ایوجیا - آب کون ہیں ؟ اس نے بتایا کہ میرا تام کریے نوس عادیہے ۔ جس وقنت بیں اس گزنبا میں رجینا تھا تو میں نے سینکروں بہلوافوں اور جاڈوگروں محو فتل ركب - سارے عالم بيس ميرى بهاؤرى كى وُمعوم

مجی ، بڑے بڑے یادنناہ اور راج مجھے خراج اوا کرتے اور میری عُلامی کا دم تجرنے تھے . فِحد محتفر بدک میں نے برسوں کی محنت کے بعد یہ طلعم بنایا "ا کرمیانام باتی رہے - اب یب اس طلسم کی فتح سیجھے بختنا ہُوں کر نوش کی فتح سیجھے بختنا ہُوں کر نوش ہُوا اور کھنے لگا ۔ کرب عاری برشن کر نوش ہُوا اور کھنے لگا ۔ " مگر یہ تو بنائیے کہ طلسم انٹر فتح ہو گا کیسے ؟"
" مگر یہ تو بنائیے کہ طلسم انٹر فتح ہو گا کیسے ؟"
مرب نوس عاد بولا یہ کشورج نیکلنے کے فوراً بعد گھوڑے بہر سوار ہو کر وائیں جانب روانہ ہو جائیو فلعے کو بائیں بانھ جوڑ ریجو۔ بیابان میں ایک جگہ نہایت سر سبز درخت ملے گا جس کی نناخیں زمین کو چوتی نظر آئیں گی - ہر شاخ میں سے خون کے قطرے اللے رہے ہوں گے ۔ خنج سے اس درخت کی جڑکو کھودنا ایک یانون علے گا واس کے اندر سوراخ ہو گا اس بین وصالہ پرو کر یہ باتوت ایسے واٹیں بازو بیہ بانده لینا - ہر آنت سے محفوظ رہے گا - بھر اس ورضت سے آگے یا کے سو قدم دور بیل کر ایک بڑا كالا يتقر زمين ير يرا بوگا ، أسے أنهاما - اس كے بنیجے ایک گہا اور اندھیل گنواں ہو گا۔ نو سے خطر إس كنوب بين مح اله حاميو - سر كر نوف بنه كها ميو - إس

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



كنوس ميں أترف كے ليے سيرصال بني بول كى -گنوس کی تہہ میں مہنج کر کچھ روشنی نظر آئے گی ۔ ا کے بند وروازہ عطے گا -اُسے کھول لینا -ایٹ آپ کو اكي برفسا باغ بس يائے گا - وفال ايك باره درى یافرت اور الماس کی بنی ہو گی - اس کے اندر فولا د كا ايك صندُون وهراسه - اس كو يا تقد سے من حيونا بلکہ اینا نہخ اس کے ڈھکنے پر رکھ دینا۔ اُسی وقت صندوق کھلے گا۔ اُس کے اندر حکیم حالیہوں کا آئید رکھا ہے۔ بس میر آئین اعظا لینا۔ یہ سنجھے ہر مرطے بر منوره دے گا۔ بغیر انبین دیجھے کوئی کام نہ کرنا ورنہ افت میں پھنے گا اور ہر گز رہا نہ ہو گا " بر کہم کر کرب نوس عاد غائب ہو گیا - عازی کی م من کھ کھی ۔ بدن کسیتے میں تر پایا ۔ سانس مجھولا ہوا تھا۔اُسی کھے قتاح کو جگا کر یہ تواپ مسایا۔ اُس نے ممیارک بار پیش کی -عازی سورج الکلنے کے فورا لید کھوڑے یہ بیٹھ مر وائیں جانب جلا - جسا کہ کریب نوس نے بتایا تھا وہی حالات وبنی اسے - کنوں میں اند کر بارہ دری کے اندر واضل موا - فولاوی صندونی میں سے حالینوس

کا گائین حاصل کیا ۔اس کے اُوریہ موقعے مولے حروف من بکھا نفا:

" جو شخف إس أيس كو بائه تو جند باتوں كا خيال ر کھے - اقل تو یہ کہ اس طلسم کی بربادی کا خیال دِل بیں نہ لائے ۔ کیوں کہ اس کی بریادی کسان مہیں سے ۔ ونیا کے حالیس حکیموں کی رائے اور منتورے سے یه عجیب و غریب طلسم نیآر کیا گیا ہے اور دوبارہ اسے بنانا ممكن نبين - دوم اكر إسے فتح كرنے كا يكا إراده کر ہی رلیا جائے او مھر فٹروری ہے کہ اس بارہ دری کے مغرب کی جانب سفر کرے ۔ کھ فاصلے پر ساہ رنگ کی ایک عمارت نظر اسے گی ۔ بے دھڑک اس س جلا جائے۔ اس کے درمیان بیں ایک حوض بانی سے لبالب مجرا سطے گا۔ اس بیں نوک نہائے۔ مجر ایک بیانب بیٹھ کر انتظار کرسے - مفوری دہر بعد آسان بہ الك بهُن بالله بمنده ممووار بوگا - أسے بنیل مربغ كسية بيس -راس يرندے كى مانگوں سے جمع جائے۔ ير برنده أسے لے كر أو جائے گا - محر صب فردرت راس سم بہنے سے مشورہ کرے " کریب غازی تو اس طلسم کو فتح کرینے کی رنیت

سے آیا ہی نفا - فرا مفرب کی طرف یمل بڑا ، ایک کوس ڈور کسی عمارت کے ساتار دکھائی دیے ۔ بہال البی وحشت اور وبانی متی که رونگئے کھوے ہوتے تھے۔عمارت بناروں برس برانی معلوم ہوتی تھی اور أوبرسے بنتے مک کالے بیقر کی بنی بڑی کھی -اس کا دروازه مجی نهایت عالی شان تفا - کرمب فازی فرا كا نام لے كر اندر كيا - وض بين نهايا - بير باہر اكر بينا - جند لمح بعد أسمان بر ابك كونخ دار أواز منائي وي - الكابين أنها كر ولكما - ابك ويو بسا يرنده بر يعظم بعظرانا بتوا ولان متر را تفا- أس كي طانگیں ورخت کے نہنے کی مانند موٹی موٹی اور مضبوط بخیں ۔ بروں کی بھر مطاہبط سے آندھی سی آگئی۔ كرب غازى ليك كر كيا أور يرندے كى ايك مانگ سے جمٹ گیا ۔ وہ اُسے لیے کر اُڑا اور اِسی اُونجائی ہر سہنی کہ جب عاری نے بنیج جمانکا تو زمین ایک گیندگی مانند نظر آنے لگی - بہت دید تک برمیدہ إسمان كى توسعتول مين أران را - سيم الهيئة الهيئة الهيئة بنعي أتنيف لگا - بے جارہ كرب غازى الكھيں بند كيے فيرا كو باو كر ديج نخا ـ

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

بکایک رفیل مرع نے ایک جھٹکا مارا اور کرب عادی کھی بوٹی بنگ کی طرح بموا میں اُڑتا اور قلاباریاں كهامًا ينج أيا اور ايك درخت كي شافون بين ألجه کیا ۔ جب حواس کھک بھوٹے تو ہیب سے حالیتوس كالتميية بكال كر ديكها - اس ير ربكها تفا: " اِس طلسم کو فتح کرنے والے تشخص پر لازم ہے کہ تفوری دیر کک آرام کرسے راس کے بعد ایک دیو اسی درخیت کے بنیجے سے شکلے گا اور نٹائی کے بلیے للكارے كا مكر أو اس كى طرف بر كر توتي نه ويجبو، اور اس کی بات کا ہواپ دیتے سے پرہیز لیجیو۔ وُہ ولو ناراص ہو کر درخت پر چڑھے گا۔ اس وقت يُوْ موقع يا كر جيلا بگ لگائيو اور اس ديو كي گردن ير سوار ہو جائيو - اگر اس کي ہيست رتبرے بل پر طاری بوئی تو سمجھ لے کہ وہ دلو تھے چے ک حاشے کا اور ہر گز زندہ نہ چھوڑے گا " کریب نمازی نے چند کھے درخت پر آرام رکیا۔ الشيخ ميں زينن ايك شور سے يھی اور مشرخ رنگ كا ایک توف ناک داو تمودار بروا -اس کی آمکھیں انگاروں کی طرح دیک رہی بھیں۔ اور کمیے کھیے سفید دانت

مُنه سے باہر تکلے بوئے شخے - ہاتھ بیں جکتی بوئی "للوار تھی ۔ کرب نے دیو کو دیجھ کر نوف سے انھیں بند كر ليس - يكايك دلونے كرج وار آواز ميں كها: "اے آدم زاد، بنیج اُز اور مجھ سے مقابلہ کر۔ ورند ورفت پر بیلھ کر تبرے جبم کا ایک ایک ہمقہ تلوارسے کا میں ڈوائوں گا سے کریب غازی نے کوئی جواب نہ رویا ۔ ویونے کئی بار اسے تمقابلے کے بلیے المکارا مگریے شود - آخر دہو ورجنت یہ چڑھنے لگا ۔ کریب نمازی نبے موقع یا کرچیلانگ لگائی اور اس کی گروان ہر سوار ہو گیا ۔ و ہی ہوا کی رفتارسے اور کرب کو ایک دریا کے کنانے أنار كر غائب ہو گيا - اس دريا بيں سے طرح طرح کی خوف ناک اوازیں بجدا ہو رہی بخیس - ولیر ہونے کے یاوجود کریب نازی کا بل مقرّ گیا ۔ دریا کے دونوں کناروں پر نہایت گھنا جنگل نھا۔ بہایک ایک ہولناک شور کے ساتھ جنگل بیس سے سینکروں شبر و پیستے ، بھر ہے ،ربیجہ ، بن مانس اور گینڈے رورت بو سے ہوئے اسے - غازی بدھاس ہو گیا لیکن اِنفاقا أسية ير نظر يركى - اس بر لكها تفا:

118

"اے کرب، ان ورندوں سے ڈرنے کی فرورت تنیں - اِن بیں کا لیے دنگ کا ایک شیرے ۔ جب قُه تیرے نزدیک آئے تو اچھل کر اُس کی پیٹھ یہ سوار ہو جا ج عادى نے كالے سيركو ويجھ ألبا - وُو تام ورادون میں سب سے بڑا اور اُونی عُفا - بُونی وُه دور ا عُمُوا فَرِيبِ أَيا ، عَارَى أَجِيلِ كمر اس كمي كُنِنت برسوا مُوا اور دونوں کان پکڑ سیے - مثیر سیلے ا مجھلا کودا اور نازی کو ہرانے کی کومشیش کی مگر ان اس کے بدن سے اس برسی طرح جٹنا ہوا تھا گ شیر ہی کے جہم کا کوئی چفتہ سے ۔ اجانک ننے در میں کور گیا ۔ تب کرب فازی کی ایکھول تلے الم جهایا اور کھے ہوش نہ رہ ۔ جب انگھیں کھلس او ابینے آب کو ایک عالی شان مکان میں پایا۔فریر ہی کالا شیر مرا پڑا نھا ۔ غازی نے اُسے غور سے دیکھا تو حیران بڑوا۔ معلوم بڑوا کہ یہ معنوعی شیر ہے۔ کھال کے اندر گھاس کیھوس معرانتا۔ دل میں سوچے لگایا اللی یہ کیا تماننا ہے۔ اس مکان میں شوب گھوما مجمرا مگر کسی کو نہ پایا ۔ اِنتا بٹرا مکان خالی

#### 119

یشا نظا۔ البتہ ما بجا شیروں اور جبینوں کے محتے وہاں رکھے تھے اور اُن کے جبروں میں اِنسانی ہاتھ یاؤں د ہے بھوتے ستھے - کرب غازی ان سب کو جبرت کی نظروں سے دیجھتا بھالتا چلا جا رہا تھا کہ ناگہاں اسمان کی جانب سے ایک دیونے آواز دسی: " او آدم زاد ، رکدهر جانا ہے ؟ دیکھ ، ابھی سنجھے ہرب كرتا بنون م یہ کہہ کر دیو بنتے اُندا -اس کی انکھوں سے نشکلے بكل رب يخف اور لانفريس كلهارًا منفأ - كرب نيه مجي ہلدی سے اپنی "ملوار کھینچی اور نظینے کے سلیبے ممستعد مُوا - يه ويجو كر ولونے من كھول كر السا فهفه لگابا کہ مکان ختک بیٹے کی طرح کا نبیٹ لگا کریب فاذی نے بڑھ کر تلوار ماری - اِنتے ہیں وُہ وبو وُھوال بن كر تمام مكان مين سيميل كيا اور اليها اندهبر حيايا کہ قریب کی چیز مجی نظر بنہ آئی تھی ۔ بے جارہ كريب غازى برليتان مُوا اور گھنوں بيس سر دے كر بني را -بهُن دبر بعد ناریجی وُور بُوئی - رکیا دیجفنا ہے که نه وه مکان سے نه دُهوال ، ایک کن و دق صحرا

ہے جس میں وور وور تک ریت کے بٹیلے اور بہاڑ ریھوے بڑوئے ہیں - کچھ قدر ایک مکان نظر آیا ۔ اُس کے قریب ہی ہزاروں آدمی جلتے پھرتے اور کام کاج بین مصروف وکھائی دیے۔ کرب غازی فوشی غوشی اس طرف بولا - ایک شخص کے پاس جا کر سلام رکیا ۔ مگر اُس نے کچھ جواب نے رویا ۔ وُدسرے سے بات کرنا جاہی مگر اُس نے بھی توقیہ نہ دی - غرض مرب نے بیسے بھی مخاطب کیا ، وہی انجان بن گیا۔ آ فر کرے نے جیج کر کہا: " معلُّوم مِوْما سِمِ مَنْم سب بهرسے مو - ميري آواز سنن سننے " اِس برسب منسن اور قبق نگانے لگے - مجرک مُن جِرانے لگا اور کوئی گالیاں دیتا تھا۔ یہ حرکتیں و مجھ کر کرب کو طبیش آیا ۔ "لوار زکال کر اُتھیں مارقے کے الیے جھٹا مگر یک کنت وہ سب کے سب غائب ہو گئے اور کرب اِس صحابی اکیلا رہ گیا۔

المعیق بین دیکھا رنگھا نظا:
" اے کرب ان شعبدوں سے بدخواس نہ ہو۔ کہا کی سبرھ میں بھلا جا "

وُه آگے بڑھا - ایک کنوال بلا - کمند کے ذریعے اُس کے اندر اُڑ گیا کیا دیکھنا ہے کہ کنویں کی تہہ میں ایک جراع روش سے اس کی روشی میں ایک دروازه نظر آیا - کسے کھولا تو ایک میدان میں داخل بنوا - والل دو گائیس الیس میں الله رہی مقیں - دونوں کے سینگ ایک ووسرے میں کھتے ہوئے تھے۔ کرب نے اسمینے سے مشورہ رابیا - راکھا نظا ۔" اپنی قرّت بارو سے کام کے اور دونوں کو الگ الگ کر كريب غازي أسينين جرايها كر كايول كي طرف برها اور اُن کو الگ الگ کیا - اب جو غور سے دیکھا "تو یہ کائیں بھی گھاس میموس کی بنی بڑوئی بیں -ول میں نائی \_ آگے بڑھا تو دیجھا دو مینڈے لاتے ہیں تھیں بھی ہے تینے کی ہدایت بر الگ الگ کیا ۔اب جو دیکھا تو یہ مینڈے مجی موم اور اُون کے سے الوسے سے وال سے آگے میلا - ایک باع میں سے گزر ہوا ۔ بھابک سیامیوں کا ایک عول ہمودار بُوا إن كے باتفول ميں سنگي "لوارس تفيس - ايسا

معناوم بہونا تھا کہ وہ کرب پر حملہ کرنے آ رہے ہار اس نے آئینہ میں دیکھا۔ لکھا متفا: یہ سب کے سب موم کے بنے ہوئے ہیں جلدا سے یہ آئین زمین پر مھنگ دے اور نماننا دیکھ کریے نے البا ہی رکیا ۔ آئینہ بھسکتے ہی الک کا ایک شعله میرکا اور ران سیابهیوں کی طرف ہو گیا - کرب نے ویکھا کہ مھر وہی صحاب - چنہ فدم پر دو دروازے برابر دکھائی دیے۔ آبک پٹ اور دُوسرا كُفلا مخفا - أيس كي بالبيت يا كركرب غان نے بینہ وروازہ کھولا اور کھلے وروازے کو بند ک ردیا - اس میں دو فالین رکھے ستھے ایک تہہ کیا ہ دُوس بھا تھا ۔ کریب نے آئینے میں دیکھ کرتھ ک بہُوئے تالین کو بجھایا اور جو بچھا ہٹوا نھا ، اُسے تہہ کر وہا ۔ بھر انگے بڑھا ۔ ایک یاغ کے اندر آ دیکھا کہ ایک حوص خالی بھلے ہے۔ قریب ہی گنوالہ سبعے ہیں میں سے آبک دلیہ یانی کھینے محر ہوض پہر سبعر ریا ہے۔ ایک طرف محوی میرصیا بجرنے محاس سے ۔ اس کے سامنے ایک مقط کسی کتاب کا ممطال

کو رہا ہے۔

دلیہ نے کرب فازی کو دیکھ کر کہا ۔" اے بوان ،

جلد آ اور مجھے اِس عذاب سے بنجات دلا ۔

سرجھ پر کیا عذاب ہے اور مجھے کیوں کر اِس سے بنجات ولاؤں ۔" کرب نے بیان ویا ہے بنے اور مجھے کیوں کر اِس سے بنجات ولاؤں ۔" کرب نے بیان بنیں جانتا ۔ گر شجھے کر کہا ۔" اے اوم زاد ، یہ بین نہیں جانتا ۔ گر شجھے بیری مدد کرنی بڑے گی ۔

بیری مدد کرنی بڑے گی ۔

کرکھا تھا ۔" اِس دلو کے فریب بین نہ آبھ ۔ ورنہ جان اُکھا تھا ۔" اِس دلو کے فریب بین نہ آبھ ۔ ورنہ جان اُکھا تھا ۔" اِس دلو کے فریب بین نہ آبھ ۔ ورنہ جان کے ممنہ پر الد ۔"

کرب نمازی نے اس پر عمل کیا ۔ تیر دید کا 'نالو تور کر گذی بیں سے گزر گیا ۔ ابک دُھواں سا پریا موا ۔ مجب یہ دُھواں دُور ہُوا نو دیجھا کہ وُہ میڈھا بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے اور مُڑھیا اُسی طرح چھا کات رہی ہے ۔ انسینے نے بلین دی کہ مُڑھیا کا چھا اور بہر مرد کی کتاب اُٹھا کر حوص میں پھینک دے ۔ بہر مرد کی کتاب اُٹھا کر حوص میں پھینک دے ۔ بوہنی کرب نے ایسا کیا ایک وھاکا بھوا ۔ زبین کا نیسے بوہنی کرب نے ایسا کیا ایک وھاکا بھوا ۔ زبین کا نیسے بلی اور مُرخ ماندھی مانی ۔ باغ کے درخت اور لودے

اکھڑ اکھڑ کر فضا میں رُوئی کے گالوں کی طرح اُڑنے کریا گئے۔ خاطی ویر بعد یہ کیفیت ختم بھوئی۔اب کریا فازی نے راب کریا فازی نے ایک ابلار مینار دیکھا بھی کے ساتھ لوپ فازی نے راب کریا ہیں کے ساتھ لوپ کی زیجی لئک رہی تھی ۔ کریا نے آئیسے کو دیکھا۔ کی زیجی لئک رہی تھی ۔ کریا نے آئیسے کو دیکھا۔ کو دیکھا خفا :

" زسنجير بکول کر اِس مينار بر چره سا " کرے نمازی میبار پر جڑھا اور جب گذنید ہی وانفل مُوا أو ويجها كر ايب وروازه سب - إس كهولا تو یہے اُڑنے کے لیے سیرھیاں بی ہُوئی بھیں۔ خدا كا نام ليے كر أنزا - رمينار كى نهم بين ايك تخت یرا پایا سیس پر ایک شهزادی زنجیرون بین جکری بنوتی بیشی تھی۔ قریب ہی ایک ہیبت ناک شکل کا دیو بڑا خرّائے لے رہا نھا ۔ کریب عادی نے شنزادی سے پُوجیا تو کون سے اور اس ولیے نے كس عليه تبد كها ؟ وُه روست بُول كا الله السي جوان ، بہ کہانی بڑی لمبی ہے۔ تو فورا والیس مبلا سا ورنہ یہ دیو حاک اُمٹھا تو نیرا نکون بی جائے گا۔ ہ من جانے کھتے اُدمیوں کو اب بھک بلاک کرکے ہے كر مجيكا ہے -ان سب كى بدياں اور كھوٹيراں اُس

کونے ہیں جمع ہیں - کریب نے بلیٹ کر دیجھا - واقعی عینار کے ایک گوشے میں انسانی بڑیوں اور کھویٹریوں كا الك انسار لكا تخا -کرب غازی نے تنہزادی کو تستی دی اور تلوار کی نوک دایو کے گلے میں چھوٹی ۔ وُہ لغرہ مار کر أمنًا إور أوم زاد كو قريب يا كر دانت بكال رويب گویا نوش ہو رہا ہے۔ بھر کرب کو پھڑنے کے الله جھیٹا ۔ مگر اُس نے "موار کا البا کا تھ مارا کہ ونو کی گرون کٹ کر ڈور جا گری - وبو کے مرتے ہی وہ بینار وصوال بن کر عائب ہو گیا اور وہ شہزادی بھی دکھائی نہ دی کہ کہاں سے ۔ نب کرب نے ایسے آپ کو ایک کمے جوڑے تلے میں یایا جس میں لعل ، یا قومت ، الماس اور زمرد کے حالیس م کان سے بٹوئے شخے ۔ ان سب مکانوں کیں ہے اندازہ دولت مجری مُوئی محقی ۔ کریب نازی نے أينين ين ديكها الكها نفا: "اے کرب ، تو نے اِس طلسم کو نتح کر الیا ہے۔ اب برسب مال نیرا ہے۔ انبرے ساتھی طلسم کے اس کھرے را تنظار کر رہے ہیں "

انتے بین فتاح ، ہم اور سام ایسے کشکروں کو کے کر وہاں اسے ۔ کرب نازی کو شمیارک باد دی کیے کر وہاں اسٹے ۔ کرب نازی کو شمیارک باد دی کیے ریم سب مال اُونٹوں ,بر لادا اور شہر اندروس میں اُن کر معروف نناہ کو دبا ۔ وہ ہے حد نتوش میوا کہ میرے نواسے نے اِتنا بڑا طلسم فتح کر الیا ۔ اِس نتوش بین کئی دِن "کم غربیوں اور مسکینوں کو کھانے کھلائے گئے اور نیات بانٹی گئی ۔

اُدُسِمِ فلیہ ملک پر ظاہر نناہ کی فوجوں کا وباؤ۔ روز بروز بڑھتا جاتا تھا ۔ آخر کندِسٹورنے آن کر اُسے شکست فاش دی - عکم شاہ کا زخم مجرمجکا مھا لیکن اُسے یہ معلوم کر کے سخت صعمہ بھوا کہ سُلطان سعد اور بیر فرخاری سکلان کی قبیر بس ک گئے ہیں۔ اس نے کئی مرتبہ اِلادہ کیا کہ سعد کو جا رع كرايا جائے ليكن لندھؤرنے جانے نہ ويا اور کہا کہ سکلان کی کیا ممال ہے جو سعد کو کوئی کلیف وے ۔ وُہ عنفریب رہا ہو کر آجائے گا اور الیابی الموا - جند رون كيد امير حمزه كى طرف سے قاصد أيا اور اُس کے بر نوش فیری سنائی کہ سعد اور بیر

فرخاری آزاد ہو کر والیں آ گئے ہیں - یہ شن کے عَلَمُ نَنَاه اور لنْدَهُورنِ فَنَكُر كَا كُلَّم يَرْهَا -اُدھر میکلان کے یاس نوشیروال کا خط مدر کے لیے بہتے تھیکا تھا۔ اس نے ابینے بھائی سکندر کو تمکم دیا کہ فوراً نوشیرواں کی مدد کو پہنچے -سکندر ایک لشكر جرار سانف لے كر جلا - راست ميں تأم سلطننوں اور حکومتوں کو بھی مجور کیا کہ وُہ اپنی اپنی فوجیں سکندر کھے میرو کر دیں تاکہ کشکر کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ اسی مقصد کے بلیے اندروس کے حاکم معروب شاہ کے باس بھی سکندر کا خط کابا۔ جس میں مکھا تھا کہ امیر حزہ اور اُن کے ساتھیوں نے ننهنشاه نوشیروال کو مهمت برلشان کبا ہے ، اب آن کی حرکتیں حد سے رفیتی جا رہی ہیں - نوشپروال نے بمیکلان سے مدو طلب کی ہے اور بمیکلان نے مجھے سبه سالار بنا كر روايز كيا ہے - لهذا بخط بر تھى لازم ہے کہ اپنے لشکر سمیت مبرے ساتھ نتابل ہو۔ سكندر كا يه خط كميل نام كا ايك زبردست بهلوان لے كر أيا تفا - أوه مفروف شاه كے دربار ميں آيا اور دُعًا سلام سُكِيج لِعِبْرِيهِ خط معرُوف شاه كو ربا - وُه

برصف بین منتفل بُوا اور ادهر کمیل تبیلوان کریب غازی کی کرسی بر ما سیھا - کرب فنکار کھیلنے جنگل میں کیا بُوا تَفا - إِس دوران بين وُه تجي واليس أو كيا - كيا د کھینا ہے کہ میری گرسی پر ایک اور شخص بیٹھا ہے اور معرُوف شاہ نہابت برلینانی کے عالم میں کوئی خط برشھ رہے ہے۔ كريب غازى نيے كميل بہلوان سے كہا ۔" اے شخص تُو کون ہے کہ جہاؤروں کی جگہ پہر بُول ہے خوف " 5 a low. اس نے کرب غازی کو حقارت سے گھورا ۔ بھر ہمنس کر لولا یا اے الوکے ، انہی تیرے ووور کے وات تھی نہیں ٹوئے ۔ کیا تھے موت کا طب نہیں ؟ خروار اگر آئدہ ایسا کلمہ ثمنہ سے ڈکالا تو زیان کاٹ ٹوالوں گا تب كرب كاجهره عصة سے لال موكيا اور كينے لكا يعلے مدمخنت اكر أو اس وقت باديشاه ك دريار من ر مؤما فوطيتي كا ووده باورها وسا اب نطاده بدزبانی ز کراور خیب جاب میری کرسی برست انگا حا ورند لائخ يكر كر أنها وول كا -" یہ سنتے ہی کمیں پہلوان طائخہ مارنے کے رکع ا کے برصا - مگر کرب نازی نے پہلے ہی انجیل کر

ابیا طائخیہ کمیں کے گال پر مارا کہ یانٹوں انگلبوں کا رنشان انجر آبا اور طایخے کی آواد سارے وربار نے محقی شن ۔ اب تو کمیل میلوان کے طبیش کی انتہا ن رہی ۔ نیخ بکال کر کرب غازی پر حملہ رکیا ۔ اُس نے وار بچایا اور ام مجل کر البی دولتی ماری کر کمیل يتمنيال كھانا ميُوا دُور ما رگرا - كرب غازي جيسے كي طرح لیکا اور کمیل کے سیسے یر پیٹے کر اس کی گردن دونوں ہم تقول ہیں دیا کر اتنا زور منظایا کہ اس کا وم زبکل گیا ۔ تام دربار بین ستانا جیا گیا - لوگ خوف سے کانیٹ سلے ۔ کمیل میلوان کے ساتھ جیند سیابی مجی اکٹے تھے وہ کھی دربار میں ایک طرف کھڑے یہ تمانتا دیکھ رہے تھے ۔ جب کمبیل میلوان مر تیکا تو وہ ساہی خوف ندوہ ہو کر بھاگے اور سکندر کو خبر کی ۔اور کہا کہ یہ وہی گرب غازی ہے جس نے فتاح کو زیر کیا اور بھر ہسکلان کی بدنی گل جہرہ کی نشادی اس کے ساتھ کر دی ۔ اسی نے کرب ٹوس عاد کا طلسم فتح کیا اور نمام مال دولت سمیٹ کر لے گیا مسلسم نتنج کیا اور نمام مال دولت سمیٹ کر لے گیا سکندر ہیکلان نے یہ بانیں شنیں نو اُس کے نکووں

میں اگ لگی اور کھویڑی بنگ بہنچی - نصرہ مار کر اُ كُورًا بُوا اور كين لگا، إس جيوكرے كى يہ محال ہمارے تاجد کو ہلاک کرے ۔ بین ابھی اندروس كر معروت شاه كو تهس نهس كرنا بيون - شهر ابنيك سي إبين بحامًا بنون - كسى كورزيم م جهورًا ہے کہ کر فوج کو گؤیج کا تحکم دیا ۔ اُدھر معرور نشاه کو جاشوسوں نے اِطّلاع دی کم سکندر غیظ وعَقد کی تصویر بنا آنا ہے -مفروف شاہ نے فورا کریا ا كو اليبية ياس مبلايا اوركها: " بیٹا ، اِس وفت مصلحت کا تفاضا یہ ہے کہ شكار كے بہانے شہر سے أكل كر جنگل بين جلے جاؤ. سکند ہیکان بہت کلیش ہیں ہے۔ اس وفت آثر سے مُقابلہ کرنے ہیں ہمارا تفقیان ہے۔" کریب نازی بینس کر کھتے لگا۔ نانا جان ، آپ خواه مخواه کرنے ہیں - ایک سکندر کیا مزار سکندر ہول تب بھی بیں اُن کے سامنے ڈٹ ماؤں کا اور کھی ممنه نه مورون گا ک معروف نے بہت منت ساجت کی تو کرب نا

مجنور موا اور نیکار کھیلنے جنگل بیں جلا گیا - اس کے بانے کے بعد معروف شاہ اسے نشکر کو لے کر نکلا اور سکندر بسکلان کا راستنقیال کیا -اُس نے معروف شاہ کو دیجھتے ہی للکار کر کہا: " او مدمخت ، تو نے تھارے "فاصد کو کیوں "فتل ہونے ویا -اکسے بجانے کی کوٹیش کیوں نہ کی " معرُوت شاہ نے کا تھ باندھ کر عرض کی ۔" جناب والا ، بین آب کا عُلام موں - بے شک یہ مجمع ایسا ہے کہ میری گرون اُڑا وی جائے لیکن یہ واقعہ کا ایکی بیش کیا اور میں زبان بھی نہ بلا سکا ک يه شن كر سكندر كا غُفته . في وصما برا - كين لكا يا اجْهَا ، ہم سخے معان كرنے ہيں مگر أس جھوكرے کنت کے پرکانے کرب غازی کو فوراً ہمارے سامنے الماضر كرور بين أسے ايسے الم تھ سے قتل كروں گا -اں کے بید وہ نمام مال وولت میرے حوالے مرجو اُدہ طلبھ کرب نوس عاد سے نوٹ کر لایا ہے - ہیں نے سُنا ہے کہ میری مجتبی شہزادی کل جہرہ مجی اسی تہریں موٹورسے ۔ نورا اسے بھی طامِنر تفدمنت

معروب ثناه نے گردن محکا کر جواب ویا " جناب والا الربب غازی میرا نواسا ضرور ہے مگر اُس کی حرکنوں سے میں نحور بھی برلینان ہوں - ہریشارسمجانا میوں مگر کوئی نصیحت اس کی کھوٹری میں تہیں ساتی -رفقتہ یہ ہے کہ جس روز اُس نے آب کے تاصد کمیل پہلوان کو تنل کیا ، اُسی روز ایب کے نوٹ سے ایتا تمام مال اساب ' فتآح اور شهزادی گل چهره کو لے کر آییے باب کے پاس جلا گیا ۔ آب کومعلُم ہو گا کہ اُس کے باب کا نام عادی بہلوان ہے۔ اور عادی امیر حمزہ کا وُورھ شنرگیب بھائی اور اس کے لشکر کا سیہ سالار ہے " " خیر، میرے ہاتھ سے بیج کر کہاں جائے گا ؟ سكتدر نے كہا ۔" ہيں امير حمزہ كے لشكر ہي جاكر آسے موت کے گھاٹ اگاروں گا ۔ اب تو بتیار ہو اور میرے ساتھ ہل " معرّوب شاه میں ایمار کی تجرأیت بنہ مختی - کان وہا کر جینے جاہے سکندر کے ساتھ ثنایل ہو گیا لیکن موقع یا کر ایک اومی کے ذریعے کریب خاری کے پاس خط بھیج رہا کہ بیں سکندرکے ساتھ جانا ہور

تو ابنی رحفاظت کرنا رہو ۔ جب یہ مخرمہ کرب غازی کے باس بہنجی نو وُہ نہابت بربینان عُوا - اندرُوس بیں والیں کہ کر نئی نوج تھرتی کی اور تبیس ہزار سوار ابین سانھ ہے کر تیز رفناری سے امیر حمزہ کے لننکرکی جائب رواز مجوا - جکنے دقت وثربروں سے کہ گیا کہ میرے جانے کے دو دن لید طلبہ کرب نوس کا تمام مال اونٹول بر لدوا کر امیر حمزہ کے ياس بهجوا ديا جائے -اگریجه کرب نازی کئی دوز بعد اندروس شهرست روانہ بھوا نفا مگر اتنی تیز رفتاری سے گیا کہ سکندر کے نشکر کو ما بیا -آوسی رات کے بعد اجانک اُس کی۔ فوج پر شب نون مارا اور بو یحفینے سے پہلے بہلے بیس میکتیس ہزار سیا ہمیوں کو موت کے گھاٹ آنار كر حنگل ميں جا تيكيا - جاسوسوں نے سكندر كو بتايا کہ یہ شنب خون امیر حمزہ کے کہی پہلوان نے اُنہی کی اجازت سے مارا ہے ۔ یہ من کر سکندر کینے دگا کہ بیں نے تو یہ منا نخا کہ حمزہ بہتن بہاؤرہے مگر اب بنا جلا كر به غلط مخفا اگر دُه دلير مونا تو ادھی ران کے وقت جوروں کی طرح جھیب کر مجھ

WWW.PAKSOCIETY.COM

پر مملہ نہ کرنا ۔ اُس نے اپنے کشکر کا مُعاببہ رکیا دیجھا کہ جفتے سیاہی مارے گئے ہیں ۔ کر جفتے سیاہی مارے گئے ہیں یا زخمی پُھوتے ہیں ۔ کست سیب اپنے ہی بیس ۔ وتنمن کا ایک سیاہی مجھی ران میں مثامل منہیں ۔

انکھے دوز مجر کرپ خازی ایسے مشکر کولے کر کہ اور نشب نون مارا - سکندر پہلکان کے سات ہزار آدمی مارسے کھٹے اور کریب غازی کے آدمیوں بیس سے گیسی ایک کی مکسیر بھی نہ مچھوٹی ۔ یہ ماہرا ویکھ کرسکندر نے گلبم الوش عبار کو میلایا اور تھکم دیا کہ موشمن کی خبر لائو۔ گلبم گوش عبار نہایت مہتبار اور بیالاک آدمی نفا - فوراً روانه بمُوا - إِنْفاقًا أُس روز كريب غازي ايك ورخت کے ساتے ہیں پڑا سو رہ نھا اور اُس کے ہماری ایسے ہنفیار صاف کر رہے تھے اور کھے وصوب بين بين سن سن رب عن عن الله الوش به سب حالات ویجھ گیا اور سکندر کو خبر دی کر قلال مُقام پر وسمُن کا نشکر کھرا ہُوَا ہے اور اِس وفنت سب غافل براسے ہیں - سکندرنے استے سرداروں اور بہلوانوں سے مشورہ کیا - انفول نے کہا کہ اس جنگل میں آگ لگا دی جائے اور ہماری فوج جنگل کا محاصرہ

كرك " كُو وُسْمَن الر الله سے نے كر الك الله تو ہماری تلوار بی اس کا تون بیاٹسے کو نیار موں ۔ سكندر كو يه تدبير يبند آئى - اس في اين أدميول كو تمكم ويا كه جنگل ميں اگ لكا دى جائے - اگ کے تشعلے میلند ہوئے تو فتاح نے غازی کو جگایا ۔ وہ فوراً منظیار بدل ہر سی کر گھوڑے پر سوار ہوا اور مشکر کو مخکم وبا کر اگ کی پروا نہ کرو اور خکیا کو یاد کرتے ہوئے جنگل سے زبلی عیو - اس کے فوجیوں نے ایسا ہی کیا اور حبتی اگ بیں گؤد کر زندہ سلامت نکل گئے - مگر سکند گھیا ڈالے ہوئے یو کتا تھا۔ اس نے کمیل میلوان کے محافی کفیل کو اُس فوج کا سالار بنایا نفا ہو کریب غادمی سے مُفایلہ كرفي والى تفي -الفاق ایسا مجوا کر سب سے پہلے کفیل کا سامنا كرب فاذى ہى سے مُوا . اُس نے كانا فانا كفيل كو فنل کر دیا اور اس کے پہنت سے سیاسیوں کو بھی نھاک و خون میں تربایا ۔ کفیل کے مرنے کی خبرسکندر كو مبني أنو حيرت سے داننوں بين أنگلي دبالي أور

معلُوم ہوتا ہے حمزہ کے اومی گوشت یوست کے بجائے فولاد کے سے بھوکتے ہیں - ان بر آگ انز کرتی ہے نہ یانی - انفوں نے میرے نہاروں سیاہیول اور بہلوانوں کو موت کے گھاٹ اُنار ویا اور اِن کا ابک اُدمی مجنی زخمی نه پئوا - اگر حالات بہی رہے تو حمزه کا ممقایله کیوں کر ممکن ہو گا ہے یہ کسوچ کر اُس نے ایسے بھائی ہیکلان کو خط لکھا کہ حمزہ کے آدمبوں نے شپ نوُن مار مار کر مجھے سخٹ برہواس کر دیا ہے ۔ ان لوگوں ہر کوئی حرب الزيمنين كرنا -آب كا نهابيت كرم بهو كا اگرفتاوند تمرات کا تحت مبرے باس بھوائیں ۔ ممکن سے فراوند کے تورموں کی برکت سے بیس مسمن پر تالو یا توں " ہیکلان نے یہ خط بڑھا تو جہرت تعیث رکیا کہ حزہ جیسا بہاور اور یُوں جُھیب کر جملے کرے ۔ بجیر وہ خلاوند تمرات کے باغ میں گیا اور بہت کے آگے گردن مجھکا کر سب ماجرلے بیان کیا ۔ ٹین کے اندر سے آواز آئی میں اے بیکلان ، اگر تو مجھے سکندر کے باس بھوا دے تو بیں حمزہ کے نشکر کو تہس نہس كر دُول كا اور بجر أسے شب بون مارنے كا موصلہ

نه بوگا -

ہر ہر ہوں نے فراوند نمرات کے بنت کو سکندر کی طرف رواز کر جبا ۔ جس روز فداوند نمرات سکندر کے طرف رواز کر جبا ، اسی دوز کرب ناندی نے بچر شعب فون مارا اور اس فِندن سے قبل عام کیا کہ سکندر بڑی مشکل سے اپنی جان سلامت ہے کر بجاگا ۔ کرب نازی ابیخ مائن موان مام کوساتھ نانا محروت نناہ اور ابینے مائنوؤں عام اور سام کوساتھ ہے گئا ۔

جب کرب غاذی اپنی فوج کے کر چلا گیا تنب کوشکم دیا کہ سکندر واپس آیا اور محکول عاد بہلوان کو محکم دیا کہ دشمن کا بہر اور معروف شاہ کو مجھڑا کرلے آ۔ محکول عاد بڑا جی دار آدی تھا۔ اُس نے باریخ ہڑال میابی اپیع ہمراہ لیے اور کرب غازی کے تعاقب بیں روانہ ہٹوا ۔ اُدھر جاسوسوں نے کرب غازی کو تعاقب بیں دورانہ ہٹوا ۔ اُدھر جاسوسوں نے کرب غازی کو تعاقب بیں دی کہ محلول عاد آپ کے نانا کو دیا کرانے آنا ہے یہ سن کر کرب غازی ہمنسا اور اپنی فوج سے کھنے یہ سن کر کرب غازی ہمنسا اور اپنی فوج سے کھنے کہ شخص میں مبانا ہٹوں کا گھوڑے کو سر پیٹ دورانا محلول کے ہٹوا والیس گیا اور میکاد کر کہا ؛

" اے محلول ، بہتر بہ ہے کہ تو میرے مفایلے میں ٢- اگر تؤنے مجھ بر نتج یاتی تو وعدہ کرتا ہوں کر کیندہ سے سکندر پر شب خوکن نہ ماروں گا ۔" یه سُن کر محلُول میدان بین آیا - دیجها کر باره جوده برس کا ایک نظرکا گھوڑے برسوار "بلوار اور ڈھال بانتفوں میں سنبھالے مشکرا رہا ہے ۔ وُہ حبال ہُوا ، اور کھنے لگا : المعلوم ہوتا ہے جمزہ بھی کوئی منخرا ہے۔ اِس مراک كو ميرے لمفايلے ميں مجھي سے -اگر يہ ميرے لاتھ سے مارا گیا تو لوگ کہیں گے کہ محلُول میلوان نے ایک نٹرکے کو مار کر کون سی بہاڈری وکھائی " مواسے میںلوان زبادہ یائیں مسنت بٹا اور وقت ضالع نہ کر " کریب خازی نے کہا ۔" کچھ جیسے بہلوانوں کے الیے مجھ سے سے سے ہی کانی ہیں ۔ اب انو محلول منبر مر کر سکا - آگے بڑھ کر اینا ار کرز کری بر مارا - اس نے قصال بر روکا اور جواب میں "تلوار تول کر البہا ہاتھ مارا کہ محلول کا جہم خربورے کی بھانگ بن گیا ۔ یہ دیچھ کر اُس کی فوج بھاگ کھڑی بُوئی - کریب خازی اینی فوج بین جلا آیا -

رات کے وقت سکندر کے کشکریوں نے ٹوشی کے نعرے لگائے اور ہزاروں مشعلیں رویش کیں - کریب نازی نے اپنے جانٹوسوں کو خبر لینے کے رہے بھیما کہ معلُوم کرو اِن کی خوشی کا سبب کیا ہے۔ ساشوس خبر لائے کہ خلوند فرات سکندر کے نشکر میں آیا ہے۔ اور یہ توستی اس کی المد کے سیسلے بیں ہے۔ یہ شن كر كرب غازى كے خوك نے جوش مارا - ابنى فوج کے چند وستے ہے کر گیا اور سکندر پر حا بگرا ۔ السبی تلوار جلائی کہ سب ہواس کھو بیٹھے ۔ سکندر کے بهت سے سیاہدوں کو قبل رکیا اور والیں لینے کشکر میں الگیا۔ تب سکندرنے فکراوند نمان کے سامنے سیرہ کیا اور فریاد کرنے لگا کہ اے فداوند، حمزہ نے منگھے بہنت پرلیٹان کیا ہے۔ دوز شب نگون ماریا ہے اور میرے آدمیوں کو فتا کے گھاٹ آباریا فراوند فمرات نے ناراض ہو کر کہا یہ اے سکند منز یمی ہے۔ توسف میری اجازت کے بغیرسفر كيول ركيا - اس كا تمره ميں نے ديا ہے - اب منزا

سكندر نوش نُوش ابين نجي بين آبا اور سورا لیکن ڈوسرے روز آدھی رات کو نشکر میں بھر عل ميا - معلوم مُوا كه ويشمن نے شب نون مارا سے۔ البينين عيبارول كومبلا كركها معلوم كروكه وتتنمن كرهر سے آتا ہے اور کیصر جاتا ہے ؟ اکفول نے بنایا کہ مشرق سے آیا ہے اور جبوب کی جانب جبلا جاتا ہے۔ سکندر جنوب کی طرف جلا ۔ کرب نے اس کے آنے کی نحبرشی نو مبلدی سے اپینے کشکر کو نشمال کی طرنب بھیج روبا ۔ سکندر ناکام ہو کر واکیس حبلا کیا اور اسینے عتباروں کو خوک مارا پیٹا کہ تم مجھے فلط تجبریں دینے ہو ۔اِس کے بعد وُہ فُداوند مخرات کے صنور میں گیا اور فراد کی کہ دیکھے میشن نے ہجر ننسب خوک مارا ہے اور کہی ہزار آومیوں کو زخمی كركے بھاگ گیا ہے۔ فكا دند تمرات كے ممنہ سے تنعلے تنکلے اور اکار آئی :

" اے سکندر " تو سخت نافرمان ہے - سھلا کس کی إجازت سے وستمن كا بيجها كركے ليا نها ؟" سكندر مجر رونے اور معافیاں مانگے لگا، فراوند تمان نے کہا ۔" جب یک تو بہاں پڑا رہے گا جمزہ شب خُون مارتا جلا جائے گا - بہتر یہ سے کہ جلد نوشبرواں کی طرف کونے کر " غرض سكندرنے ڈیرے نجمے اُٹھانے كالحكم ردیا اور نوشیرواں کے ملک کی طرف جلا۔ بجب کریب غاری کو معلّوم مُواکه سکندر نوشیروال کے ملک کی سرحد برینج گیاہے تواجعے دوستوں سے کھنے لگا کہ ایک آخری شب خوان مارا جائے۔ سکند کھی كيا ياد كرے كا كركس سے يالا برا ہے - اس مزنبه إِلَّمَا قَ سِن شُور سكندر كرب غارس كي اللوار كي رو بيس الله اور سريد زخم كها كر بجاكا - كرب واليس ببلا نوشیروان کو سکند کے اتنے کی فسر پہنچی -اُس نے خواجہ بزرج مہر اور بختک وعیرہ کو اِستقبال کے علیہ روانہ کیا ۔ عُمَرُوعتیار کو مجھی معلَّوم ہوا ۔ وُہ شکل بدل کر آیا اور سکندر کی بارگاہ بیں جا کھڑا ہُوا۔ سکند

نے خواجہ بزرج مہر اور بختک کی تعظیم کی بہریانوں بانوں میں کہا :

ے نواجہ بزرجہر، بیں نے منا نظا حمزہ بڑا بہاؤر ہے گئر یہ کون سی بہاڈری ہے کہ ننہر اندروس سے کے ننہر اندروس سے لے کر بہاں "کک اُس کے اس نے میری فوج پر زنیس شب نون مارے ہیں اور کل دات میچے بھی اس کے ایک سیابی نے زخمی کہا ہے ہے ۔

سپاہی سے رہی رہا ہے ۔

یہ سُن کر نواعہ نے کہا ۔ اس سے سکندر ، شخصے غلط فہمی ہُوئی ہے ۔ یہ شب تُون جمزہ کے بہائے کہی اور فہمن ہُوئی ہے ۔ یہ شب تُون جمزہ کے بہائے کہی اور حماسُوس روزان حمزہ کی بارگاہ سے خبریں بھیجتے ہیں ۔ اُن کا ببیان ہے کہ حمزہ کی بارگاہ سے خبریں بھیجتے ہیں ۔ اُن کا ببیان ہے کہ حمزہ کیبی وقت بھی اپنے لشکرسے باہر نہیں گیا ، اب تو سکندر کے ہوئن اُڑے ۔ اِنے بیں بختک نامراد نے عمرو کو دیجھا اگرچہ عمرو بھیس بیل کر آبا اُلیا کہ بیک کو دیجھتے ہی بھا ہوں سے بھیب نہ سکا ۔ وُہ عمرو کو دیجھتے ہی بھا اُلی بھی اسے بھیب نہ سکا ۔ وُہ عمرو کو دیجھتے ہی بھا اُلی بیل سے بھیب نہ سکا ۔ وُہ عمرو کو دیجھتے ہی بھا اُلی بھی اسے بھیب نہ سکا ۔ وُہ عمرو کی دیکھتے ہی بھا اُلی بیل سے بھیب نہ سکا ۔ وُہ عمرو کی دیکھتے ہی بھا اُلی بیل سے بھیب نہ سکا ۔ وُہ عمرو کیا اُلی بیل موجود سے یہ اسے سکندر ، عمرو عمرو عمرو کیا اُلی بیل موجود سے یہ اُلی بیل موجود سے یہ اِلی اُلی بیل موجود سے یہ

بختک کا بہ کہنا نفا کہ عُمرُو عَبَّادِ نے جھلانگ لگائی بہلے تو بختک کے کال پر ابسا طمائی رسیبہ کہا کہ مُور

#### 143

کس سب نے اُس کی آواز سی ۔ پھر سکندر کے سرسے تاج اُلاکر اُسے بھی وصول ہاری اور رفو بھر بھوا ۔ سکندر کے عُلام اور عیّار عُروب مگر وُہ کِس اور عیّار عُروب مگر وُہ کِس اور عیّار عُروب مگر وُہ کِس کے علیج دوڑے مگر وُہ کِس کے علیج مان بھرتا ہُوا صاف نکل میں اور اپنے لشکر بیں جا کر امیر حمزہ سے سب حال کیا اور اپنے لشکر بیں جا کر امیر حمزہ سے سب حال کیا ۔ وُہ حیران ہُوئے کہ آخر البیا کون نخص ہے حال کیا ۔ وُہ حیران ہُوئے کہ آخر البیا کون نخص ہے جو میرے نام سے سکندر کی فوج بر شب نون مارنا ربی ہو ہیں۔

اُوھر بختک اور خواجہ مزرجہ سکندر کو نوشیواں کی بارگاہ بیں لامے اُس نے بھی سکندر کی بہت خاطِر نواضع کی ۔

ایک دن عُرُو عیار صحرا کی سیر کو آبکا - مخور ی دور بھلا مخا کہ ایک بہاڑ کی گھائی بیں فوج کا بہاؤ کی گھائی بیں کہا ہے عُمُرو دیجا رعمور کی گھائی بیں کہا ہے عُمُرو دیجا رعمور بہت خوش ہوا اور دل بیں کہا ہے عُمُرو بہت خوش ہوا اور دل بیں کہا ہے عُمُرو بہل کر کھھ روز گار کا وصندا کر ۔ مُمکن ہے مال باتھ آئے ۔ دراصل یہ تشکر کرب فازی کا تھا ۔جب عُمُرو ویاں ہیا تو کسی سے یُوجھا کہ کیوں بھائی ، یہ تشکریس کا ہے ؟ اس نے عُمُرو کو پیلے کر فل میایا کہ بین شکل و نے چور نیمطا ہے ۔ وگ دول سے ایک عجیب شکل و

صُودت کا آدمی نظر آیا سب نے کہا ۔ اسے چھوٹ دو۔

ب کوئی کیا ہے ۔ کبھی آدمی بھی اِس صُورت کا ہُوا
ہے۔ نیکن بہن جہن شخص نے عمرو کو پچڑا نظا ، وُہ کہی
طرح جھوڑنے پر رضا مند نہ ہُوا اور کھنے لگا ۔ ہمارے
فالک کا تھم ہے کہ جو غیر آدمی لشکر ہیں آئے آسے
گرفنار کر لو۔

غرض عمرو عیار کو وہ کرب فازی کے سامنے کے اللہ عمرو نے وبھا کہ ایک فوب مئورت اور نا سخرہ کار اللہ المرکا نہابت شان و شوکت سے شخت پر ببٹھا ہے اور ایک میروٹ میران ہے ۔ یہ بڑھا ہے اور ایک میروٹ میں کے برابر کرسی پر براعان ہے ۔ یہ بڑھا معروف شاہ کو بہجانا اور معروف شاہ کو بہجانا اور معروف شاہ نے عمرو کو شناخت رکیا ۔ شعر معروف میں اور کرسے عمرو کی میورت دیکھی اور کھنے لگا ۔" اے شخص ، سخصے قسم ہے اس ذات کی بہل کے بی کی ب

یہ سُن کر عُمُرُو نُوسَ بُوا کہ لڑکا خُکائے واحد پر ابہان رکھنا ہے۔ اِس سے کچھ جُھیانا طفیک نہ ہوگا۔ مہلین نشکل بنا کر کھنے لگا ۔ میاں صاحب زادے ،

مير نام كيا پوڪيت ہو - ايك غرب آدمي ہوں - ميرا ام عُمْروب اور میں امیر حمزه کا عیّار مُول " به تسنین می کرب فازی اور معروف شاه آجیل کیسے كرب نے فوا عمرو كے يانتے بر بوسر ديا۔ ابيت ياس رعزت سے بیٹھایا اور بہت کھے مال ندر رکبا - عمرونے سب مال زنبیل بس طوالا اور کرب غاری کی تعرفیس کرنے لگا۔ جب آسے یہ بنا جلا کہ کریب خازی عاوی بہلوان کا بیٹا ہے تو خوش ہو کر نازی کو سینے سے نگا کر بہار کیا اور کیتے لگا: "اے کرب نازی و آج سے تو میرا بیٹا ہے۔ اب ين تيري عرَّت برُهاني جائبًا بُول اور امير حمزه كو سيال لانا بُول -" به شن كر كرب غازى نهابيت نوش بنوا - عمرُو ولال سے مخصیت ہو کہ ایتے کشکریں آیا اور سیھا عادی بہلوان کے خصے میں جا گھسا ۔ وُرہ مسہری پر بٹل فرالے ہے رہا تھا اور خوالوں کی آواز سارے نشکر بیں گؤنج میں تھی ۔ عُمْرُو نے نوسے کی ایک مُوگری اُنھا كر عادى كے بيب ير دے مارى مگراس بر وكھ مجی افتہ نہ ہُوا - میر عُمَرُونے رُوئی کی بنی بنا کراس

کی ناک بیں رکھی ۔ عادی نے الیس زبروست جھینکہ ماری کہ عُمْرہ کی ٹوپی اُڈ کر جیسے باہر جا اگری۔ م لفتت ہے الیسی بنیندیر و مخرو نے برارا کر کہا ۔ پھر عادی کے "تلوول میں گدگدی کرنے لگا -اس مرتب عادی نے الیبی لات جلائی کر عُمْرُو اگر اُجیل كر الك طرف نه بهك حانا تو أس كي بلري لبلي ايك ہو جانی ۔ اُنٹر عُمرُونے سنر کہل اور گود کم عادی کی جھاتی پر سوار ہو گیا - مھر اس کا مینوا وبایا ۔ عادی نے ایک ہولٹاک بہرسخ کے ساتھ انگھیں کھول دیں ۔ تب عمرو نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ۔ عادی " دیکھو بھائی عمرو ، زیادہ برتمنری اچھی بہیں ہوتی -كيسا شهانا خواب وبكو رع تفا- بحيس برياني ، ميلاؤ اور توسے کی ریکس میرے سامنے آتی ہیں اور میں کھانے بریل بڑا بھوں ۔ مگر عین اُسی دفت یہ سب منظر غائب ہو جاتا ہے اور تھکاری منحُس شکل نظر آتی ہے عُمْرُو نِي تَعْقِيم لِكَا كُمْ كُمّا -" بِلِّي كُو تُواب بِهِي الْمُعْمِرُون ہی کے نظر انے ہیں - انتھا اب اکھ کر آدمیوں کی طرح بعضو میں تھیں ایک نوش خبری مناتا ہوں کے

" مرکئے نوش نوبی شنانے والے "۔ عادی نے مُنہ بنا کر کہا ۔" فرور کوئی مکاری مجھے سے کرنے آئے بنو۔"

"ارسے منہیں عادی بھائی ، ڈرو منہیں - بخدا نوکش خبری ہے اور وُہ یہ کہ تکھارا بیٹا کرب غاندی بہال سے پچھ فاصلے ہر ایک فوج ئیے موجودہ سے اُس نے اپنی بہادر کی سے گوتیا ہیں نام پیدا رکیا ہے -طلسہ کرب نوس عاد بھی اسی نے فتح کیا ہے اور یہے انداز مال دولت لایا ہے ۔یاد ، تم ہو بہت نوش

عادی بہلوان مارے نوستی کے بے حال ہو گیا ۔
عُمْرو کے ہاتھ بچم کر بولا ۔ سمجانی عُمْرو ، میری گستانی
معاف کر دو ۔ بیں نے تم کو بہت بھالی کا بھالہ کہا ہے
اب میرے ساتھ جپلو اور مجھے کرب غاندی سے ملاؤہ اب میرے ساتھ جپلو اور مجھے کرب غاندی سے ملاؤہ انسی سے التین بیں امیر حمزہ بھی وہاں آگئے ۔ عُمُرو نے انسی سادا قِصد سُنا یا بھیر کہا کہ بیں کرب غازی سے امین سادا قِصد سُنا یا بھیر کہا کہ بیں کرب غازی سے وحدہ کر آیا ہوں کہ حمرہ کو تھارے باس سے کمہ اُوں گا ۔اب تم پر لازم ہے کہ یہ دعدہ اُورا کراؤہ اُ

کھا ۔ جو کوئی میری خاطرسے کرب نازی کے پاس
مہائے گا ، آسے ہیں اپنا دوست سمجھوں گا اور ہو مذ
مبلے گا ، آسے اپنا وسٹن مانوں گا ۔ وہ مبرے سپر
مبالار کا فرزند ہے اور سپر سالار مجی وہ ہو ایک زملانے
سے مبرا مبان نشار ہے "

راس راعلان بیرسب پیلنے کے کیے راحتی مجورے ملکم شاہ اور لندھور کھی وہاں ہمئے ہوئے منفے ۔ عکم شاہ اور لندھور کھی وہاں ہمئے ہوئے منفے ۔ عکم شاہ کو یہ بات سحنت ناگوار گزدی کہ ایک معمولی لاکے سے ملنے راننے عظیم میلوان اور نود امبر حمزہ مجی جا سے ملنے راننے عظیم میلوان اور نود امبر حمزہ مجی جا سے بیں ۔ مگر موقع دم مارے کا نہ نھا ۔ اکبنہ اس نے عمرہ سے کہا :

"اب نواہم، معلوم ہونا ہے کرب نازی سے نم پکھ لے کر کھا گئے ہو " عُمرو نے ہنس کر جواب دبا "اے عکم شاہ ، حقیقت تو یہ ہے کہ کرب نازی بڑا سخی ہے۔ تیری طرح کنجوس مکتی بچوس نہیں ہے ۔ وُہ تو تیرے واسطے بھی کچھ نجھے لایا ہے " میں کھے اُس کے سخفول کی فرورت نہیں ۔ اپنے پاس ہی رکھے ۔" عکم شاہ نے جل کر کہا ۔

#### WWW.PAKS@GIETY.COM

"بهت بهتر، الر تمضي فرورت منبي تو ميرك نام ہی لکھ دو ۔ بیں لے لوں گا " عمرو کینے لگا۔ عَلَمْ شَاه نے کے جواب نہ ردیا - اِننی دیر میں امیر حمزہ اور دوسرے نمام لوگ کریب فازی سے طبنے روانہ بھوٹے ۔ عُمرُو ایکے ایکے جلا ۔ جب بہاڑ کی گھائی تربیب ای مان دور کر گی اور کرب غازی کوفیر کی کہ امیر حمزہ اتنے ہیں۔ ؤہ فوش ہو کر معروف شاہ كولي كر بابر آبا - دورس امير حمزه كو آنے ويكھا الو فورًا گھوڑے سے کود کر اُن کی طرف دوڑا اور تعرص بر را - امير نے سينے سے لگايا اور بياب كيا مجے ایک ایک کرکے سب سرداروں سے ملایا ۔جب عَلَم فناه سے سطنے کی نوبت آئی کو اُس نے رکاب سے باؤں رکال کر کرب نازی کی طرف بڑھا وہا۔اس نے علم نناہ کے باؤں بر بوسہ رویا مگر اس ساوک بر دِل مِن سَحنت حبران مُهوا اور ابنی زِلّت محسُوس کی -اس کے بعد اُس نے سب سرواروں کو طرح طرح کے تھے بیش کیے ۔سب نے توشی توشی کیے ۔ مگر عَلَم ثناه في ابن شخف جِعُوت بغيرابين ايك عيار کے جوالے کر دیے - اس حرکت سے بھی کی غاذی

كو دُكھ بھوا ليكن جيب ہو را -مفروف شاہ نے مجھی امیر حمزہ کی تدم ہوسی کی اس کے بعد وہ کریب عاری کے نصبے میں گنتہ لیا۔ کئی دن وہاں رہے۔ اس کے بعد کرب فازی اللہ معروف تناہ کو لیے کر اپنی بارگاہ بیں ائے ۔ ایک عالی شان کرسی کرب نازی کے بلیے رکھوانے کا محکم ویا اور اُسے نہاہت محبّت سے اسے یاس بھایا ۔ عُلُم شَاه کو یہ بات بھی سخت ٹاگوار گزری کہ کہاں ایک اوفی نوکر بینی سید سالار کا نظرکا اور کہاں ہم لوگ - لیکن زبان سے کھے نہ کھا -جند روز بعد امیر جمزہ نے سکنند کے نام ایک خط بکھا اور کیند آواز سے کہا ۔ مکان سے جو اس خط کو مفاظن سے سکندر کے یاس لے جائے " كرب عارى نے فوراً أكل كر سلام ركما اور كها -" یہ خدمت عکام کے میرد کی جائے "و بڑا کرم ہوگا " برش كرسب سردار منسن ملے - امير حمزه نے بھی کریب غازی کی طرف کھھ توجیہ نہ دی ۔اُکھوں نے دوبارہ پوجھا کہ میرا خط کون سکند کے پاس سے جلتے گا؟ اس مرتب بجر كرب نے درخواست كى رائب علم شاہ

نے جیجھا کر کیا "اب الركي ، أو المجي الوال ہے - يه كام بڑے جال و کھوں کا ہے۔ ذرا سوج کر لول ؟ كريب فارى نے آگے بھے كرخط امير جمزہ كے لاتھ سے لے ليا۔ ا تقول نے کہا " کرب تازی ہم تیری ہمنت سے خوش جو سے مگرمناسب پر ے کہ توفوج کے جندوستے لیسے ساتھ لے جا۔ بیں نے ساہے کوسکندر المامودى سے اليان موكر نيرے ساتھ كوئى فزارت كرے " میرے ملیے حضور کا راقبال ہی کافی ہے " کرب نے جواب رویا - محیر زرہ مینی ، نوسے کی توبی سر بر کھی ، تلوار - وصال - کمان - نرکش اور تحفیر جسم بر باندھے عير تين مرتبه الى بحالي -عُلَم شاہ نے کہا یہ اے لاکے بیمال بارگاہ بیں "البال بجانے کا کون سا موقع ہے ؟ كرب خازى نے ہواب رویا ۔" جناب " ہرى وج كا وستوريد برجب بن أبك تالي بجاؤن تو بالجج بزار ہفیار بند بوان نیار ہوتے ہیں۔ دُوسری سالی عاوں تو یہ جوان گھوڑوں پر سوار مد جانے ہیں اس الميسري تالي بحظ ہی بارگاہ بر ماجر ہوتے ہیں۔اب معنور نوو بارگاہ سے باہر نکل کر الاحظہ فرائیں کہ ہیں۔

علط كهنا يمول يا سيج -" سب کو لیے صر تعجب ہُوا -امیر حمزہ نے بارگاہ كا يروه أنظوا كر ديكها تو حفيقت بس باليخ بزار بخيار بند سوار ویاں حاجر نے - امیر حمزہ بنابت ٹوش مُدیئے اور فرمایا کہ اسے گرب ان سب کو اجینے ساتھ لیے حاوُ ۔ اُس نے کہا آب سے محکم کی تعبیل کرنا میرا کو ایسے ساتھ لے كرب بارگاه كے باہر أبا اور سكندر كى ظرف جلا -رانعة مين عُمْرُوعيّار بهي مجيس بيل محر بكلا ، كرب غاري سے بیدے ہی سکندر کے دربار بین جا بیٹیا اور ایک طرت کھڑا ہو گیا ۔ جب کرب فازی سکندر کے نشکر سے ایک کوس وور رہ گیا تو ایسے کشکریوں کو وہیں جھوڑا اور کہا جب میرے نصرے کی آواز جمھارے كانوں ميں اتنے تو تم سب آجانا - بير كه كر اكبلا روانہ مُوا ۔ بارگاہ سکندی کے زدیک پہنچا تو طلوع نام کے ایک پہرے وار نے دوکا اور کہا اے لاکے تُو کون ہے ، کہاں سے آیا ہے - نازی نے جواب رہ كريس امير حمزه كا "فاصد بول - سكندر كے نام أن خط لے کے آیا ہوں - طلوع کینے لگا ۔" یہیں اگ

يهلے بيں بارگاه بين تيرے آنے کی خبر کرون" كرب فاری نے طبق میں آ کر کہا ۔ میں تیرا توکر نہیں یموں کہ بہاں وکا رہوں - میں خرور جاؤں گا یا اب تو طائع کو بھی تاؤ تھا۔ کینے لگا ۔ اے لاکے، فرا من سنبطل كر بات كر - تهيس جاننا بين كون بمولي كرب نے كما -" شايد نو مجھ كو منبس بہجانا كه بس کون ہوں ۔ سن ، میرا نام کرب عاری ہے ۔" طلُّوع نے عَصَّے سے کل کھا کر کہا ۔" معلوم ہوتا ہے "نبرے سر ہر مجون سوار ہے - ابھی جند کھوں میں یہ مجھوٹ آبارے وہا مگوں ؟ كرب نے كما ۔" اور بين جند كموں بين كناخي كينے والے کی گرون انار الیا کرتا ہوں " طلوع نے جھٹ تلوار کھینجی اور کرب پرحملہ کیا اس نے وار بجا کر وائین م منھ کا ایک گھونسا دیا كه طائوع كى كرون توكث كئي اور وه وحرام سے زمين بر رک کر مر کیا - یہ تماننا دیکھ کر دومرے بہرے ار خوف زدہ ہو کر بھاگے اور سکندر کو خبر کی کہ کیب غازی نام کا ایک لاکا امیر جمزہ کا خط کے کر آیا ہے اور اُس نے ہمارے سردار طلوع کو گھوٹسا مارکر

مار ڈوالا ہے ۔ بہ کسنے ہی سکندر آگ بگوں ہو گیا۔ كين لكا : " حمزه نے بیکار مجھے خط بکھا ہے - فداوند تمرات کی قسم سے کہ جیب کک حمزہ کو باندھ کر ہیکلان یاس نہ کے جاؤں گا ، مجھے قرار نہ آئے گا ؟ بختک نے یہ بات میں کر کہا ۔ اے سکند اس عرب کا فاعدہ سے کہ جب کوئی مہافد اس لانے آنا ہے تو یہ خط رہکھ کمہ اُس پر رعب ڈال ہے اور اُن دیکھے فکرا کی عبادت کرنے کو کہنا ہے اس نے کوئی دین ابراہیمی بھی الجاد کمہ رکھا ہے كوفئ إس دين يد إيمان نه لائے تو أسے مار طحال الالب حمزه كي يه حكتني نه جلس كي - بين أسه ال سبن دول گاکه تمام عمریاد رکھے گا " م مفور، میری رائے یہ ہے کہ حمزہ کے تا صد ا یہاں سے ذلیل کر کے والیس بھی " بختک نے کہا یہ بات مکندر کو بسند آئی - عظم دیا کہ دربایہ سے سب کی محسیاں انتھائی جائیں ۔ مرت بہلوان ﴿ گرہ کی کرسی رہنے دی جائے ۔ طال گرہ سکندر

اوج میں سب سے طاقت ور بہلوان مخا - کینے ہیں كه وقد الك المخفر سے شير كا كلا كھونٹ كر مار ڈالنا تفا - سكندر كا خيال نفا كر كرب عارى سب يعضف كي عكه نه يائے كا تو كھرے كھرے خط بين كرے كا اور میں اس کی دفتن ہے۔ حب سب گرسیاں ہٹا لی گئیں ۔ نب سکندرنے مکم دیا کہ حمزہ کے فاصِد کو دربار میں بھیجو ۔ کرب فازی سینے "نانے دربار میں آیا ۔ راوھر اُکھ ویکھا گر بینے کے بیے کوئی کرسی نظر نہ آئی ۔ سکندر کے نخت کے ساتھ صندلی کڑسی بجبی تھی جس پر طال گرد بہلوان بیٹھا نھا ۔ کرب نے جانے ہی للکار کر کیا: " اے پہلوان ، اس گرسی کو فورا خالی کر دے "ناکہ يى بىنھوں ئ طال گرہ کا جہرہ غصتے سے مشرخ ہو گیا ۔ انگھیں کال کر ہولا ۔" اے نوکے ، مجھے کس کیے اوب نے تعلیم وی سے ؟ کیا نو بہادروں کے رہتے سے آگاہ نہیں ہے۔ او نہیں جانبا کہ میرا نام من کر پہاڑ بھی کا بینے یہ کہہ کر اُس نے کریب غازی کو دھکا دیسے کی

WWW.PAKSOCIETY.COM

كونيسش كى مكر كرب نے اُس كا وہى ياتھ پيل كر ہو جِعْنُكَا وَإِ تُو طَالَ كُرُه بِهِلُوانَ كُرُسَى سَمِيتِ كُوْحَكُمَّا بِحُوا مبرصبوں بر کرا اور جب اُس نے اُکھنے کا رادہ کها تو کرب کا گھوٹیا اُس کی کھوٹری بر بڑا - بہ خرب الیبی سخت تھی کہ طال گرہ کا مغز ناک کی راہ سے بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر دربار پر ہیست طاری ہوئی - سکندر کا کلیجا بیٹے لگا۔ بختک نے نون سے انکھیں بندکر لیں ۔ سکندر سوچنے لگا کہ یہ آدمی ہے یا جن ۔ انتے برسے بہلوان کو اس آسانی سے مار رایا - وہ بولا: "اے قامید ،کیا حمزہ نے سیجھ کچھ ادب تمیز سکھا كر بنيں بھيجا ؟ اس سے يہلے تو نے ہمارے ايك بہرے وار کو بلاک کیا اور اب اس بہلوان کو مارا ا كرب نے طال كرہ كى كرسى بيد إطبينان سے بيٹھ مر سواب وبارس اس سكندر و بيس اوب تمييزسب جانتا بھوں میں موقع دیجھ کر سکوک کرتا ہموں کیا تو تہیں ا بنا كريس كون بنول - بين بى دُه آدمى بنول -رجس نے شب نون مار مار کر تبرا ناطفہ بند کر رہا تھ عُمْرُو عَبْدِ ابلِ عَلَام کی شکل بنائے سکندر کے

WWW.PAKSOCIETY.COM

وربار میں موتود نفا اور سب تماشا دیکھنا نفا۔ کرب عازی کی یہ دلیری اسے بہت بہت ان - سکندر نے ميرت سے عازى كو ديجھا اور كھتے لگا: "اے اللے ، مجھے دیکھ کر میری عقل میرسے اگر تونے ہمارے بہرے وار طلوع اور نامی گرامی يهلوان طال گرو كو ميرے سامنے نه مارا ہونا تو بيس شخصے جھوٹا سمجھنا - مگر اب تیری بات ہر بقین کرنا انت بس كرب فازى خال كرو كى كرسى بر بيتھے ينته سكندس كها -" به امير حمزه كا خطري -دونوں کا تخوں بیں ادب سے تھام اور اسے بوسر سے المنكول سے لگا - ميم برھ -سکندر پر کرب خاری کی کچھ الیبی ہمیست جھائی کہ اس کے ہر مکم کی تعیل کی -جیب اس نے امیر حمزہ کا خط جُوماً اور اُنکھوں سے لگابا ۔ نب بختک کے رول میں حسد اور رکنے کی اگ مجٹرک استخلی ۔ سکندر سے کھنے لگا ۔ حضور ، یہ آپ کیا کرتے ہیں - اس " چیک ره بدمعای ، ورنه تیرا تھی وہی حشر کروں

کا جو ابھی طال گرہ کا کمر ٹیکا بٹول " کرب نے بختک كو تلوار بدكھاتے ہؤئے كہا اور وُہ سم كر خاموش ہو کیا۔ سکندر نے امیر حمزہ کا خط خواجہ بررجہر کی طرف بڑھایا اور کہا کہ آب بلند آواز سے پڑھ کر مناکیے۔ بررجهرنے خط منانا تنروع کیا: " سكندر بهيكلان كو معكوم مو كه توشيروال سے ميراكوئي چگڑا نہیں ہے۔ یں ہمیشہ سے اس کی عزت کرنا آیا موں اور اب مجی عزبت مرفعے کو تیار موں - مگر وہ و شنوں کے بہکانے ہیں آکر مجھے سے جنگ کرنے ہو مادہ ہو جاتا ہے۔ ہیں نے آج کک خلا کے فضل سے ہر دیشن کو بنیا دکھایا ہے اور کھی کسی سے شکست مہیں کھائی ہے ۔ اسی طرح تو تھی مجھ بر فتح نہ یا سکے گا ۔ خدا کی مخلوق کو بے ما نتل فرانے سے کیا فائدہ ۔ بہتر یہ ہے کہ کا فرول کا مذہب جھوڈ وسے اور دین امرامیمی میں داخل ہو کر جاری امان میں آجا - ہم نے تیری بھادری کی تولیب شی ہے۔ اس ملیے یہ خط محصفے ہیں -اگر تو نے ہماری بات م مانی اور المرفع بر بی الله را تو بعد میں شکابت ما رکیجیو ہم مجر ہو جاہیں گے ۔ مجھے سے سلوک کریں گے۔

سكند بسكلان برخط شن كراك بكولا بهو كيا - جلّا كر بولا - " ختم كرو - مجه بي اب اور كچھ شنے كى تاب نہیں - نماوند تمرات کی قسم ہے - بیں حمزہ کو اِس گناخی کی منزا وید بخیر نہ مانوں گا - نگر اِس سے ملے فروری ہے کہ اس کے تاجید کو پھر سبن دوں۔ یہ کمہ کر غلاموں کو مگم ردیا کہ مروم خور کو فوراً بهال لاؤ - مرُدم نور کوئی شیر یا بیت از نفا بلک سکندر بیکلان کے ایک بھائی کا نام منفا - اُسے مردم خور لوبل کھنے سنفے کہ کوہ ایسے موشمن کو مارینے کے بعد اُس کا مون بی مانا منفا اور ترسم کی بوشیاں بوشیاں کمر ڈالنا منظم کی دید تھی کہ مردم نور دربار میں نمودار عُوا۔ منظم کی دید تھی کہ مردم نور دربار میں نمودار عُوا۔ مرح جہوں مر پر گھنے اور اکھے بھوئے بال کوں خوار انکھیں ، بڑے بڑے وانت - لوب کی زلخروں میں بندھا ہنوا منفا - ایک مزنب تو کرب غازی کا کلیجا میمی ہاں گیا - غلاموں نے مردم خور کی ریجیریں کھول ویں اور سکندر نے کرب کی طرف إشارہ کم "اس را کے نے مجھے بہت نایا ہے ۔ راسے مزا

WWW.PAKSOCIETY.COM

یہ انتارہ باتے ہی مردم خور عزامًا مُوا کرب عانی کی طرب جعیبًا - بختک مامراد خومتی سے بعلیس بجانے لگا۔ مگر خواجہ بزرجہ اور عمرو عیار نے اواز دے کمر کریب کو خبردار کیا ۔ جو بنی مردم خور نزدیک آیا۔ اور اسے غلیظ نائن کرب کی گردن کی طرت بڑھائے۔ ارت نے اچیل کر اس کی ٹاک بر انگر ماری مرقع خورکی نکسر کھوٹ گئی اور وُہ کُڑھکتباں کھانا مُوا ، سکندر کے قدموں میں جا گرا لیکن وُہ ہے حد وحثی اور قوی آدمی تھا۔ اِس معمولی چوٹ کا اُس پر پھھ ناص الرية بنوا - لوف يوف كر أي كل المعلم الموا بنوا - بيم جنگلی بھینے کی طرح میکرانا ہوا کیا اور کرب غازی سے لبید گیا - دونوں میں کشتی ہونے ملی - کریب عادی نے لائیں اور گھونسے مار مار کر مردم خور کا تھلیہ بگاڑ دیا ، راتنا مارا کہ بوری سنیسی باہر اور گئی۔ ایک دانگھ می میجوی میجوی گئی اور سارا بدن خون بین کست بیت ہو گیا ۔ کرب فازی کے بھی گئی زخم اسے ۔ مگر اس نے ہمتن نہ ماری اور آخر دفت کک مقابل کرنا رع ۔ جب اُس نے دیکھا کہ مردم تور کا دُم میکول

ہے اور وہ الله کے کترا رہا ہے۔ تب کرب غازی فے ایک زیروست نعرہ کرا تھا! فے ایک زیروست نعرہ مار کر اُسے کرسے کی کرا تھا! اور زمین بر دے مادا ۔ مردم نور کی رابط کی بدی الله کا اور زمین بر دے مادا ۔ مردم نور کی رابط کی بدی اور نوک کی اللی کر کے اُس نے دم تور

سکندرنے جب دیجھا کہ مردم خور کا کام تمام ہوا تر اس نے لکار کر اسے ساہیوں سے کہا کہ پرلو لو اس لا کے کو ، خیروار نے کر جانے نہ بائے - سکندر کے ہنسار بند تعلاموں اور سامیوں نے ہرطرف سے كريب كو گھير رئيا ليكن وه ذرا نه گھيرايا اور نهابيت دليري سے اطفے لگا۔ ویکھتے ویکھتے اس نے کئی سو آومبول كو كا جر مولى كى طرح كاف كر فال ريا - بير ايس يا يخ ہزار اومیوں کو الانے کے ملیے خاص نفرہ لگایا ۔ کریب کی آواز مسنے ہی یہ نوبوان بلائے ناگہائی کی طرح سكندر کے ساہبوں ہر أن ركرے - آخر سكندر كے اُدمی ہے تخانثا مجا گئے ۔ تنب کرب نے ایسے اومیوں كو بھى واليس جانے كا محكم رويا -راتنی دیر میں عمرو عیار امیر حمزہ کے تشکر میں وائیں ا میکا مقا ۔ اس نے سب کے سامنے کریے عازی کی

شجاعت اور دلیری کی بے حد تعرفی کی -یہ بات علم نناه كو ناگوار بموتى - قده كين لكا: " اے تواجہ ، ایک معمولی سیاسی زادے کی اتنی تولیت جمارے منہ سے اجھی بنیں مگتی یا عَمْرُونِ کیا اواے شزادے ، می تو یہ ہے کہ حمرہ کے یورے کشکریں کوئی ولیر ایسا نہیں جو کرب عازی کے مفایلے کا دعوی کرے - رس بہاڈری سے اس نے طال گرہ پہلوان کو مارا ہے ، وُہ ہے مثال ہے ہ عُلَم شاہ لیے کوئی جواب مزریا اور ہزاری سے ممنہ يجير كر بيلي كيا - امير حمزه البنته كرب كي بهادُسي سے انها بت خُوش عظے - اتنے میں کرب غازی بھی دربار میں واخل ہُوا ۔ائس نے آواب بجا لاکر سکندنہ کے وربار کی تمام کیفیت عرض کی - امیر حمزہ نے بہت شاہاش دی - بیر بیش کر کینے گئے : الساسے فرند ، تم نے سکندرکی فوج پراتنے شبخون مارے اور ہم کسے زوکر "کک نہ رکیا ۔" كرب غازى نے شرماتے بوئے جواب دیا " حضور بہ کون سی بڑی بات مفی جس کا ذکر کیا جاتا " إس بواب سے امبر حمزہ اور تُوسٌ موسے اور اُمعول نے کرب کو ایسے نشکر کا نائر سیر سالار مفرد کر دیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

# أتخرى كارنامه

کئی دِن بعد سکندر نے دانتہ کے وقت طبل جنگ بجوایا - امیر حمزہ کے نشکر میں بھی جنگ کا نقارہ بجا - صُبح کو وونوں کشکر مہدان ہیں ہے ۔ سکندر کا بیٹا فیروز سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر نمودار بموا اور درمیان میں کھرے ہو کرمہال : "کوٹی ہے ہو میرے مفایلے میں آئے ؟ ان کی ان میں دُوسری دُنیا کی سیر کرا دُول گا ہے تنب سُلطان سیدنے امیر حمزہ سے اِجازت کی ا اور ممفایلے کو اُنزے - فیروز نے سعد پر نیزے سے حملہ کیا ۔اس نے ڈھال بر ردکا - فیروز نے حجیجی کر "لوار ماری - سعد نے خالی دی - سجر فیروز نے ممند مارا ۔ سعد نے ڈھال مار کر گرز گرا رویا ۔ ہے ویکھ كر فيروز كو تار أيا - أس في اين فصال سعد ير كيي

#### 164

ماری سبعد کے سر پر گہرا زخم آیا ۔ اب تو وُہ مجوکے ر جھیتا کی طرح فیرور پر جھیٹا - تلوارسے اُس کے محمورے کی گردن اڑا دی - نبروز دھڑام سے بیجے الله سعد می این گھوڑے سے کووا ، فیروز کی کم سے بندھی ہوئی بیٹی تھام کر اسے سرسے اُونیا اُٹھا اور زمین ہر دے مارا - فیروز کی کھویڑی اور بھیاں خُورا جُورا مو گئيس ـ فیروز کے مرنے کا شور سکندر کی فوج بیں بریا ہُوا سكندركي أمحول كے آگے اندھيا جيا گيا - فوجول كو تحکم دیا که سود کو رزنده نیج کر نه جانے دو - سکندگی تمام فوج سعد ہر آن پڑی - سعد نے دونوں کا بخول میں تلواریں پرلایں اور سرگرمی سے المینے لگا۔ اوھر سے امير حمزه ، لتُرصور ، عَلَم شأه اور كرب غازى بھى ابنى ابنى فوجیں کے کر سکندر پر ٹوٹ پڑے الین نوت ناک جنگ ہوئی کہ بیان سے باہرے ۔ امیر حمزہ ، لنبط عَكُم شاہ اور كرب غاذى نے سكند كى تمام فوج كو یامال کر اوالا - قربیب تفا که اوشمن استقبار بیمنک محمد تھاگ کلیں کہ سکندر نے والیسی کا طبل بجوا دیا۔ اس دوران میں سعد زخی ہو کر گھوڑے سے گرا مکندر کے

سپاہیوں نے موقع پاکر اُسے گرفتار کر الیا اور ایسے ماتھ ہے گئے۔

جب دونوں کشکر ایسے ایسے خیموں میں والیں کئے تب امیر حمزہ نے سعد کو مجایا - معلّوم مُوا کہ سعد نشکر کے ساتھ والیں نہیں آیا - امیر محزہ نہایت پرلٹان بڑوئے اور فرایا "اسے عمرُو نم جا کر سعد کو کاش کوو عَمرُو بہُنت سے عبّاروں کو لیے کر میبان میں گیا اور سعد کو تلاش کرنے لگا ۔ نمام لاٹنیں اُلٹ میلٹ محمہ دیجے ڈوالیں مگر سور کی لائل کا کہیں رنشان نہ ملا ۔ تب عُمَرُونے آن کر قسم کھائی اور امبر حمزہ سے بیان رکیا کہ جو سپاہی مارے کئے ہیں - اُن میں سعد شاہل مہیں ہے . معلوم ہونا ہے معنین کے التھ میں را گیا ہے۔ امیر جمزہ نے عمروسے کہا کہ اگر ہوں کو سکندنے گرفتار کر کیا ہے کو اُسے رہ کرانا تھارا کام ہے ۔ عُمرُو عَلیار اُسی وفنت سعد کو مُحِیرُانے کے لي دواز بخوا -

اوھر سعد کو زیخیروں بیں باندہ کر سکندر کے سامنے بیش کیا گیا - سکندر نے محکم دیا کہ فیروز کی کاش اور شلطان سعد کو ہیکلان عاد کی خدمت میں دوانہ کر دور

تاك و اس سے اسے بھتے كے قبل كا بدل ك سکے ۔ ناشار بہلوان پانچ ہزار سیامپوں کے ساتھ قبیمی کو میکلان کے پاس لیے گیا ۔ چند روز بعد عَمْرُوعِیّار بھیس بدلے ہُوئے سکندہ کے لشکر میں پہنچا - وہ اس وقت مگراوند تمرات کے حصنور من طامِر نفا - عَمْرُو مِعِي اسي باع مِن گيا - كيا ویکھنا ہے کہ سونے کا ایک ہوب صورت بنت ورمیان میں وھارہے ۔اس بر بے شار فیمنی جواہر اور موتی بھڑے ہیں عمرو کے ممند بین اتنی دولت و کھے کر یائی مجر آیا ۔ ول بین سویجنے لگا کہ موقع باؤں او اس خداوند کو اُنگھا کر اپنی زنبیل میں توالوں -عُمْرُو اِمنی خیالوں میں گم منطا کہ اس بہت میں سے آوار آئی ۔ اسے علامو ، غلال گوشے میں سبز کیرے يهي بو شخص كعراب أسے مبد كرفيار كرو - يہ عمرو عتباری " فیلا وند فنمرات کی آواز سُنت بی قلام دورے عُمْرُو وَفِالَ سِنْ سِر بِهِر بِإِوْلَ لَكُو كُر بِهَا كُلَّ - يَعَوْلُنَى وَبِي بعد مھر باغ میں آیا - فلاوند تمرات نے مجر آواز دی۔ ليكن عُمُو ني كر زكل كيا - كئي مرتب اليه بوا - جب تو عُمْرُو حَبِران ہو کر امیر حمزہ کی خدمت میں آیا اف

سارا حال ببان رکیا - اُکٹول نے کہا ابسا معلُوم ہوتا ہے۔ کہ اُس بُنت کے اندر کوئی شیطانی دُوح بجھیی بُوئی ہے -اُدھر فیلاوند شرات نے سکندر سے کہا ۔" آج رات كوطبن بنك بجواد - بن في فيصله ركباب كه كل فتح مخوارے نام کی ہے ۔" سکندر نے نومن ہو کر طبیل بجایا ۔ امیر حمزہ کو بھی نحبر ہُوئی ۔ فرایا کہ ہمارے کشکر میں تہی طبک بجایا مبائے۔ غرمن تمام رات دونوں طرف جنگ کی سیاری ہوتی رہی ۔ غرج کو نوجیں میدان میں انہیں ۔ صفیق ورست ہونے گئیں۔ سکند کے نشکریں سے اس کا مجائی پرناش عاد کیل کانتے سے لیس ہو کر باہر ا اور مقابلے کے لیے للکارٹے لگا۔ امیر حمزہ کے لشکر میں سے کرب غازی وہاشتے ہؤیئے خبر کی ماند براً مد بنوا - برتاین نے کسے حیرت سے دیکھا اور کہا: "اسے بوان ، اپنا نام بنا کہ میرے باتھ سے بے لشاں 4 2 le lib is "بہاڈروں کا نام متورج کی طرح روش ہے ۔ ہم شخصے کیا تبائیں " کرب نے جواب دیا ۔

یہ سُن کر بیناش عاد کو عُصّد آیا ۔ائس نے دوڑ كركرب كے نيزه مارا - كرب نے نيزے كونيزے پر روک کر اینا گرز اس زورسے کھایا کہ برناس کا کھوٹا الدكر بھاكا - اس نے ہر بیند باک کھنچی - مگرف بن وركا اور بسيرها فكراونيه تمات كے ياس جا كر مركا - برناش نهایت خرمنده مجوا اور نمدا وند سے کہا: م کیوں جناب ، کیا میری تقدیر میں آی نے بہی لكها مخا كم يُول رُدَّلت أَخْفَاوُل ؟ " خدا وند شمات نے جواب دیا ہے تو میرا خاص بندہ ہے ۔اس وفیت تو اس دلیری سے اور رہا تھا ، کہ ہے اِنتیار بھر پر بیار آیا ۔ بس نے نیری تقدیر اُکٹ دی تا کہ تو تھوڑی دیر میرے یاس آن کر تھرے " يناش إس بات بر سخت تاراض مُوا اور كَمِن لگا ۔ اے خدا وند، تیری تو دل لگی جوتی اور بہاں میرا کبارا ہو گیا ۔ اب مہربانی فرا کر تھے اجازت سے "ا كه مُعْمَن سے مُفالمہ كروں " "اے بے وقوت انجی تیری تفدیر سیصی تہیں بوتی صبرسے کام کے دریز مالا جائے گا " فلاوند نے کہا ۔ أوهر كرب عازى نورے يه نعره مميند كر راع نها الله

#### 169

ادر إدهر فحا وند تمرات پرتاش عاد کو جانے کی إجازت منبس دبنا نخا - اُس نے خاصی دیر بعد کہا کہ انتجا، اب جا اور مقابلہ کر - برتاش نے اپیٹے گھوڑے کو ایک کا گھوڑا البیا ڈرا مُہوا تھا کہ مخدوری دُور بھک تو میدان میں گیا گھر جب کرب غازی کا سامنا مُوا تو پلٹ کر اندھا دُھند بھاگا - اور بھیر اُسی مُقام یہ بیا کر مخدا - امیر حمزہ کے اشکروں نے قبقے لگائے اور بیاش البیا شرمندہ مُوا کہ اپیٹے بیبٹ بین ضخر اور بیناش البیا شرمندہ مُوا کہ اپیٹے بیبٹ بین ضخر اُس مُخرات اور بیناش البیا شرمندہ مُوا کہ اپیٹے بیبٹ بین ضخر اور بیناش البیا شرمندہ مُوا کہ اپیٹے بیبٹ بین ضخر اور بیناش البیا شرمندہ مُوا کہ اپیٹے بیبٹ بین ضخر اور بیناش البیا شرمندہ مُوا کہ اپیٹے بیبٹ بین ضخر اور بیناش البیا شرمندہ مُوا کہ اپیٹے بیبٹ بین شاون ہی مقان کی سامنا مُرات البیا کھونپ کر مربیانے کی مُخان کی سُان کی سامنا مُرات البیا کہ البیا کی مُرات کے الفان دی :

"اسے پرنائن انو میرا خاص بندہ ہے ۔کیوں برلیثان ہوتا ہے۔ یہ نو میری محیت ہے کہ تجھے دوبارہ تبلوابا۔ ہوتا ہے ۔ یہ نو میری محیت ہے کہ تجھے دوبارہ تبلوابا۔ خیر اب کی بار مجھے سیدہ کرکے دومرے گھوڑے ہر سوار ہو۔ تیرا یہ بہلا گھوٹا کسی گلعے کی نسل سے سوار ہو۔ تیرا یہ بہلا گھوٹا کسی گلعے کی نسل سے

برنامن عاد دُوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا ۔ کرب نمازی نے اُس کے وار روکنے روپکتے فضر کا ایک کانتھ جو مارا تو کمر مک اُنز گیا ۔ پرنامن گھوڑے سے زمین پر بگرا اور دم توٹے دیا ۔ سکندر نے

ریج کے مارے سر پربیٹ رلیا اور والیسی کا طبل ربا ۔ وُہ شام کے وقت فندا وند تمرات کے باس اور رو کر کننے لگا: " اے خداوند ، جس روز سے میں نے شہر اندروی کو جھوٹا سے ، ایک کھے کے رکیے تھی ہمین نصیب " ایسے سکندر ، ہماری کازمائین کرلی ہموتی ہے۔ م كر - مجھ مليفا كيل سك كا " " خُداوند ، صیر کی مجھی اِنتہا ہوتی ہے - پہلے می بحال بیٹا موت کے تمنہ میں گیا ۔ مجبر بہاور مجنبی ما كيا اور نو ابھي شک صبر صبر کي رمڪ لڪائے ما تا م او گذاخی بر کیا میں او گذاخی بر کیا بكناسي - جي جابنا ہے سنجھے انھي مليا ميٹ كر دُول ا میری م محصول کے سامنے سے گور ہو جا اور کہی اچھ وفن كا إنتظار كر " سكند ايس مو مروايس جلا أبا اور است مجافي الميكلان كو سب حال خط مين ركه كمر روانه ركيا -

اب ہم بہال کھے حال عامر بن حمزہ کا بیان کرتے بين - ايك رون وه نشكار كصلية ركا - يجه لوك أس کے ساتھ ستھے - ایک ہرن پر نیر چلایا - وہ نظمی ہو كر مجاكا - عامر بن حمزه اس كے ينتي ليكا - بعرابى بينجه ره گئے ۔ زخمي ہرن کسی محوا بیں بہنج کر ایک گہری کھائی میں گر گیا - عامر نے بہترا تلائق کیا مگر ہرن کا کہیں بتا یہ بایا -تفک بار کر ایک جگر بیٹھ كيا - شورج أسمان سے الگ برسا را نھا - جھاكل ميں یانی کا ایک قطرہ نریایا ۔ بیاس کے مارے حال لبوں پر آئی - لبکن اس رنگستان میں یانی کہاں ملت عامر بانی کی تلاش بیں باگلوں کی طرح إدهر سے أوهر دور فرائے لگا - ایک مقام یر جھونیٹری سی ردکھائی دی -اس کے اندر کیا کیا دیجھنا ہے ایک ننگ دھڑتگ فقیر گھننوں میں سر دیجے بیٹھا ہے - عامر کے قدوں كى أَبِمِيث ياكر فقيرن كردن أَنْفائي اور لُوجها \_ " کیول صاحب ، آیٹ بہاں کیسے آئے ؟" " بایا ، بہاس کے مارے وم انکلا سانا ہے ۔ بہاں کہیں گنواں ہے ؟" فقیر یہ مُن کر منسا اور کھنے لگا۔" صاحب اِس

#### 172

وبرائے میں گنواں کہاں ؟ بال ، بہاس بخصے کی ایک ہی مبیل ہے۔ اگر تو را کار نہ کرے تو بیال کرول ہ "بابا ، فرور بان کھے وہ کیا سبیل ہے " تنب اس فقير نے اپن جھولى منول كركوتى بوتى بكالى اور عامر كو وسينت يتوست بولا " إسب كھالے \_ رنین حصے بیاس جاتی رہے گی -ایک جصتہ بافی رہے عامِر نے سویج سیجے بخیر نوٹی کھالی - کچھ سکون مُوا - جِند کھے بعد فقیرسے کہنے لگا 🖑 اے ورونس مجھے اس وفنت سحنت نبینہ آرہی ہے۔ دو گھڑی آرام كرنا ہوں - اس كے بعد مجھے جگا دبنا - بھر ہيں تھے امير حمزه کی خديست بين لے جاؤل گا اور وُھ سنجھے ہے اندازہ زرو مال عطا کریں گے ۔" یہ کہ کر عامر وہیں لیبٹ گیا اور خرکٹے کینے لگا۔ اب مسنیے روہ فقیر اصل میں عبار گلیم گوئن تھا۔ اس نے فورا عامر کو ایک سفوف سنگھا کر ہے ہوین کیا اور فیاری کی کمبنی میں باندھ کر ایسے کشکہ ہی كم إلى - أس وفنت النّفاق سے عمرو عبّار مهى بھيس بلا كر مكزر كے دريار ميں آيا ہُوا مُفا - اُس نے جو گا

گوئن کو دیجها که کمر پر ایک برا کینازه لادیم آرا ہے۔ تو ہوئ جانے رہے - ول میں کہا فگدا تجبر كرے \_ر كليم أوس كے بكو لايا ہے -رائني ديد ميں أس نے سکندے رویرو کشنارہ کھولا اور کسے لگا: " حضور ، مجم إلغام ولوائي - ابك موتى مرغى بجالس كر لاما فيول - بير المبرحمزه كا بينا ، شهراده فياد شهر یار کا سگا تھائی عامرہے " سکند یہ دیجھ کر بے مدفوش ہوا۔ سے قیمتی ہار انار کر گلیم گوٹن کو ردیا اور محم جاری کیا کہ اس تبی کو سلے رہجیروں سے باندھو اور مھر بهوش ميس لادُ -عامر نے انکھ کھولی تو ایسے آیہ کو ایک نئی مگہ ایا ۔ سامنے تخنت بر سکندر اور اس کے برابر میں نوشیرواں بیٹھا تھا ۔ نوشبرواں کے تیجیے بختک اور خواجہ بزرجهم کھڑے دکھائی دیے ۔ نب عامر سب کھے سمجھ الیا اس نے اور کنی اوارسے کیا یو میرا سلام بہتیے تواجه تررجه کو" "ابے فرند، سیجے مجی میار سلام ہے " بزرجمرنے جواب رہا ۔ یہ دیکھ کر سکندر بول اُبھا ۔ حمزہ کے

بیٹے بڑے جی دار ہیں - انفیں اپنی جان کا بالکُل خون تہیں ہے "

بختک کھنے لگا " اے سکندر ، ممزہ کا یہ بیٹا بڑا منجلا ہے ۔ اِس نے بڑے بڑے کارناھے کیے ہیں " منجلا ہے ۔ اِس نے بڑے معلوم ہو جاتا ہے یہ سکندر نے کہا ۔ بھر عامر کی طرف دبجہ کر بولا ۔ اس نے نبری اگر اپنی جان بچانے کی ارزو ہے تو فعلاد نر نمرات کے لگے گردن مجھکا دے "

" تعکراوند منظرات اور اس کے ٹیریشاروں بر تعنت مجیجیتا

ہوں " عامر نے کیا ۔

ننب سکندرنے اراض ہو کر کہا ۔" اِس بریخنت کو خداوند کے مصنور میں لیے حاؤ ۔ ممکن ہے اس کا جلال دیچھ کر سی و محریہ ہے ۔

ہمفیار برند سیاہی عامر کو فکا وند تمرات کے سامنے

الے گئے - اس نے شکل ویجھنے ہی آواز دی اسے
حمرہ کیے جیئے ، مجھے حبلہ سجدہ کر - بچبر دیکھ ، بیں
تیری کھتی شان بڑھاتا ہمول ۔
تیری کھتی شان بڑھاتا ہمول ۔
" لعنت ہے بچھ بہر اور تبری دی ہوئی شان بہر
اور بچھے سجہ کرنے والے بہر ای سیارنے کیا ۔

عُدا وتبر شمان علال مين آيا - بيلاً كر كيف لكا "إس گشاخ کو امجی میرے سامنے موت کے گھاٹ ماآر اس تعلم برعام تو ہے خونی سے مسکران را - مگر عَمْرُو عَبَّارِ کمنے بہروں تلے کی زمین زمکی گئی ۔وُہ باغ أبكل كر ايسة كشكر كي جانب بجا كا - راست بين عَلَمُ مِنْنَاهِ سِنِ مُلَافَاتِ مُهُونِي - أَسَ نِنْ يَوْجِهَا " اسے خواجہ ، نحیر توسیے ؟" عَمْرُو نے کیا یا نحیر ہی تونہیں سے - ملد سطیع مہیں تو عامر قبل بوا جا بہنا ہے ؟ اب أنو عَلَم شاه معنى جوكنًا بنوًا أور عمرو كي سائد کھوڑا آڑائے سیاھا فیکاوند مخرات کے باع میں آیا۔ و کھا کہ جاتا و گلہاڑا تو لینے کی جگر میں ہے اگر علم شاہ کے پہنچنے میں ایک ساعت کی بھی دہر ہو جاتی تو عامر كا كام تمام مو تجكا تها -عَلَمُ ثناہ نے جانے ہی حلّاو کو للکارا حِلّاد ب المرج من كر وك الله اور مرفر كر علم شاه كى طرف ویجھا ہی تھا کہ اُس نے تلوار کا باتھ مادا - طلاد کا سر کھ کر فراوند شمان کے اندموں میں اگرا - جلاد کے قبل ہوتے ہی باغ میں معکند ہے گئی۔سکند

کے جو سیامی علم شاہ کو جائے بہجانے تھے ۔ اُمھوں في مرستم أيا رُستم أيا كا على مجايا أور ليب كين بتنا يهينك كر ولال سے رف جكر بموسے - خداوند تنرات رجینا ہی رہا۔ مگر کسی نے اس کی پینے میکار یہ کان

عَلَم شاہ نے جلدی سے عامر کی زمجری کاف کم أسے آزاد کیا اور اُسے ساتھ کے کر اپنے نشکرین جلا آیا ۔ عُمرُوعتبار نے امیر حمزہ کے سامنے سب کیفیت ببان کی۔ وُہ نہابیت خوش موسے اور عکم شاہ کو بسینے سے لگایا۔

أوهم سكندر كو جب إس حادث كى إطّلاع بلى تو اس نے سر بیبٹ الیا - اسے بی اس کا بیٹا عاد لُوْجِها - أس نے رونے بوئے جواب دیا ۔" اسے بیٹا مُنْمُ أَوْ يُسْكَارُ كَصِيلَتْ بْكُلْ كُنْ اور بِهَال بِهِ سَنَّم بْهُوا -عاد نے کہا " آیا جان ، آیپ بکر نہ کریں ۔ بیں ران دونوں کو زنرہ نہ جیوڑوں گا سے صُبح کو سکندر نے طبل بنگ بجوایا ۔ اُدھر حمزہ کے نظر میں سے بھی نقاسے بجنے کی آواز

آئی - بھر دونوں کشکر میدان جنگ بیں اُنرے ۔انتے میں عادین سکند اپنی نوج سے بکلا - گھوڑے کو الر تلا كر ميدان بين كھوما اور مجير ايك جگه وك كرميند آواز سے کھے لگا: "اے لوگ ، سُنو کہ میں وُہ بہاؤر ہُوں - رہس کی مثّال روئے زمین ہر کہیں نہیں سطے گی - اگر کہی کو فوّت و نشجا عبث کا دعوی سے تو میرے سلمنے آئے انجمی وورط کا وورط اور یانی کا یانی محوا جاتا ہے " وہ دیر کے اسی طرح کی تشخی بھارتا رہ ۔ حتی کہ عَلَم شَاه كا خُون عَصْتَ كے مارے كھولنے لگا دريادہ عبر کی تاب نہ رہی - امیر حمزہ سے اِجازت کے کہ مبدان میں آیا - عاوین سکندنے اسی گرز کھاکر اِس زور سے علم شاہ کے مارا کہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہٹریاں شرم بن جائیں مگر علم شاہ نے دھال کی سجائے اپنی مختیلی بر یہ وار روکا ۔ عَلَم نناه کی توتن کا به عالم دیجه کر عاد رین سكندكا بل بين كي - كانبية المحنول سے دوبارہ المُرْزُ أَيْفًا إِلَا عَلَم شَاه بِيه حمله ركبا -إس مزنب وُه يجي برسط کی اور عاد بن سکندر ایسے ہی زور میں ثمنہ

کے بل زمین بر اگرا - ددنوں تشکروں کے سیاہوں نے قبعے لگائے - عاد زمین سے اُٹھا - اس کی انگھوں کے سامنے جنگادیاں سی اُڑ رہی بخض اِس مزنب أس نے تلوارسے حملہ کیا - مگر عکم نناہ نے کھے اس انداز سے "نلوار ماری کہ عاو کے کامخة سے تلوار ڈکیل كر دور ما كرى اور وه خالى التح مدان مين كعرا احمقوں کی طرح آ بھیں جھیکانا نظر کیا ۔ اب علم شاہ تے اس کے برامر آن کر نعرہ الگایا اور کہا ہے الے عاد ، ہوشیار ہو جا کہ تیری موت کان پہنچی کے ببر کہہ كر كرز مارا تو عاد كى بتريال جور جور موسمتين -اس کے مرتبے ہی سکندر کی انکھوں کے کیے اندھوا جھا گیا۔اُس نے اپنی فوج کو مکم دیا کہ سب بل كريمكم شاه كو گھير لو اور زنده جيج كر نہ جانے وستمنتون سنيه دباؤ فخالا أور تلواله جلنے لگی ۔ امیر حمزہ نے جو یہ حالت دیکھی تو لیسے سرداروں سمیت سکند کی فوج پر توک بڑے۔ آنًا فانًا سم طرف لانتوں کے انبار وکھائی دیسے لگے ا خر سکند نے والیسی کا طبل بجوایا - دونوں نشکر لیسے اليسے تعبول بين واليس الملے ـ

سکندرنے اپنے بیٹے کے غم بیں سیاہ کیاس ہین رہیا ۔ سکندر نے عاد کی لائل بھی ارغاد بہلوان کے ذہیعے رہیا ۔ سکندر نے عاد کی لائل بھی ارغاد بہلوان کے ذہیعے جلا ہمکلان کے باس بھوا دی اور پیغام دیا کر بہت جلد شکک بھیجی ہوائے ورزہ ایک روزہ میں بھی مارا جاؤل گئے۔

أدهر امير حمزه کے لشکر میں جبن منایا جا رہا تھا، کہ کہی نے سُلطان سعد کا فکر جعظر دیا ۔ سب سروار اس کی خدائی کے سبب رونے نگے۔ عمرو عیار کھنے لكا " أب صاحبان بالكل فكرنه كرين - بين جاناً بمُون -اور اس بہاؤر کو رہ کرا کر ہے آنا بٹول " یہ کہد مرغمر رواز موا اور نوشیروال کی بارگاہ بیں وسال کی صورت بن کر آیا - تفوری وید بعد بختک کسی عرورت سے باہر آیا تو دربان نے اُس سے کہا: " جناب ، ذرا ایک طرف بطیع - مجھے علیحدگی میں آپ سے ایک فروری بات مرض کرتی ہے " بخنک دربان کے ساتھ ایک گوشے میں علا گیا۔ وربان نے مجسٹ تنجر نکال کر بخک کی نوند بر مکھ ردیا اور ابنی اصلی صورت رد کھائی۔ بختک نے بُونی عُمرو کی صورت رکھی - اس کے دلونا کوئے کرگئے - سمھا کہ

آج عُمْرُو کی شکل میں موت کا فرنسۃ نازل مُوا۔ نوف سے مکلاتے ہوئے بولا " کبول فواج صاحب ، خیرتو سے ؟ مجھ بے گناہ کو نیخرسے کس باہے ڈراتے ہو؟" "بے حیا ، نو ہی اس نساو کی جراب ۔ آج تیرا نيا بانجا سكيم بخير نر مانول كا - سيح سيح بتا كم سعد كو كمال ركها كياست ؟" " وُه تلاد جليك كوه مِن تيد ہے - بختك نے كلينة بيكويت بواب وما -عُمْرُونے بختک کو چھوٹرا اور سیرھا امیر حمزہ کے یاس آن کر کہا کہ سعد فلعہ جلیک کوہ میں قبدہے اور ہمیکلان نے ایک بڑی فوج اُس کی رحفاظت کے علیے مفرد کی ہے ۔ امیر حمزہ نے کہا کہ کوئی بہاڈر سمائے اور سعد کو ہے کہتے ۔ بہ مسننے ہی کریب غازی نے اُمھ کر سلام کیا اور ایازت جاہی - امبر حمزہ نے بڑی نوشی سے الجازت دی لیکن بر بات علم شاہ کو ناگوار بھوئی - ول بیس کہا یہ ادنی سا بڑکا روز بروز مر بر برفضا جانا ہے اور ہمیں بنیا دکھانے کی مکر میں کرمتا ہے - والیس اسٹے تو اسے الیس منزا دُول که تمام عمریاد رہے ۔

مرب فازی نے نمیں ہزار ہفتیار بند سوار لینے سانخ اليه اور فلور مليک كوه كى طرف جلا -جب رات بوتى نو عَلَم شاہ کو صد کی آگ نے کیے بین کیا ۔ لینزسے اُنٹا اکیرے بسنے ، گھوڑے یر سوار بنوا اور کرب عانی کے تعاقب میں روار موال ایکن والفاق سے راستہ مجول كركيبي اور طرف ما ركلا -اُدھر ہیکلان کے محکم سے ہیلوان ارغاد تھی اپنے نشکر کے ساتھ تلعہ جلیک کوہ کی طرف ما راج تھا۔اس کے جاشوسوں نے کہا کہ اے بہلوان ، ذرا ہونتیار رہنا - تحصارے بیسجھے کئی مزار سیابی آنے ہیں - ارغاد مبیلوان کی رستی گھم بُوئی ۔ موت کا فرشت سر پر منٹرلانا نظر آیا - آ دھی رات کے وقت کرب نازی نے زہردست نشب نوک مارا - دوبير ك تلوارين تون مين نهاني ربين - جب مشرق سے شورج نے سرنکال کر دیکھا تو عجب تماشا نظر آیا ۔ درغاد کی فوج کا کوئی ساہی زندہ نہ بجا تھا۔ اور ارتاد کا یہ حال ہوا کہ اتھ کہیں بڑا تھا اور یاؤں کہیں ۔ گھوڑوں نے جسم کو کیل کر فیمہ بنا رویا تھا۔ جب کرب نازی تطعے کے فریب پہنچا نو معلوم بھوا کہ نافنار بہنوان نے بطاظت کا بڑا سخت إنتظام

كر ركھا ہے - قلعے كے جاروں طرف تنس ماتھ كري اور سو ہاتھ چوڑی نیندق یانی سے کبالب بھری بھوئی ہے اور کیل اُٹھا کیے گئے ہیں ۔ کرب نے ساتھیوں سے کا بیل کے بغیر خندق کو بار کرنا ممکن منیں سے ۔ فلع بر کیوں کر قبعتہ کیا جائے ؟ ناہم اس نے سب کو چوکتا رہنے کی تاکیبرکی اور کہا کہ ہوشیار رہنا نہابت فرُدى ہے - اليا نہ ہو كر دانت كے اندھيرے سے فائدہ اٹھا کر ناشار بہلوان سعد کولے کر کہیں اور نکل بھائے اور ہم خالی ہمنے والیس جائیس ۔سیاہیوں نے عرض رکیا کہ آپ ہے زمکر رہیں ۔ تلعے سے باہر ایک مکھی میں ہماری نظروں سے نے کر مہیں جا سکتی ۔

اب کچھ مگئم شاہ کا حال مسنیے کہ داستہ بھولیے کے
بعد اُس پر کیا گزری ایک جولناک بیابان بیں بہتج کرمگئم شاہ کو اِصاس
مغوا کہ وُہ داستہ بھول گیا ہے - اِس انتنا بیں دان بھی
معر پر آئی -اب تو بہت پرلیٹان ہما - ایک جگہ دُک کہ
اُہ دنائی بیں معروف ہما -دوتے روتے نیند آگئی خواب بیں کیا دیجنا ہے کہ نوانی شکل کے ایک بڑدگ

کہہ رہے ہیں ۔ اے عکم شاہ ، تو نے کرب غاذی سے سے رکب غاذی سے سے رکیا ۔ سخیے اسی کی منزا خدا نے دی ہے مہنترہ کے کہ بہ حمد ایسے دل سے بھال دے ورنہ ساری عُمراسی بیابان بیں محد ایسے بھال اور بیال سے نکلنے کی داہ بیابان بیں محدکمة میجرے کا اور بیال سے نکلنے کی داہ بنائے گا ۔

عُلُم شاہ نے بزرگ کے قدموں پر سررکھا اور کہا حضرت البين البني غلطي إبر يبشمان مبول - أج سے كرب عادی کو ایسے سکے مھائی کے السجھوں گا۔ یہ إقرار رکیا تو غازی کو اپنے سلے بھالی سے بہدر اور کہا ہم تم بزرگ نے علم شاہ کے سر بر ہاتھ بھیرا اور کہا ہم تم بزرگ نے علم شاہ کے سر بر ہاتھ بھیرا اور کہا ہم تم سے نومن ہیں۔ اِس کے بعد علم شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ دیجھا کہ وہ بیاباں غائب ہے اور سامنے ایک عظیم فطعے کے انار نظراتے ہیں ۔ علم نشاہ نے نگدا کا نشکر اوا کیا جب توریب بہنجا تو مشعلوں کی روشنی نظر آئی اور بہت سے سیاہی جلنے بھرتے دکھائی دیے - عکم نناہ سمجھ گیا کہ ر کرب نازی کا تشکرے ہو تلعے کا محاصرہ کیے بھوتے سے - تب اس نے ایک سابی سے یوچیا کہ کرب غانی كمال به ؟ والفان سے عارى كھ فاصلے بر كھرا تھا۔ اکس نے عکم نناہ کی آواز پہچان کی - بے اِختبار دوڑیا ہوا آیا اور نائم نناه کے معنوں بر بوسر دیے کر بولا:

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

" بھائی بان ،آب کیسے کشرفین لائے ؟ خیر توہے ؟"

" اے بھائی ، کھے ہوچو نہیں ۔ بیں اپنی ناطانی پر پشیان بو کر آیا ہوں ۔ بیں اچھا نہ سمجھتا بھا اور کئی یار بھوارا جل ڈکھایا ۔ اِس کی مزا مجھے خکرانے وی ۔ اب تم بھی مجھے معان کر دونے لگا ۔

یصے لگا ،لیا اور رونے لگا ۔

سے لگا ،لیا اور رونے لگا ۔

جب دونوں کے دل صاف ہوگئے تو عکم شاہ نے پوچھا کہ تلعہ فنے ہونے ہیں کیا دیریہ ؟ کرب خانی نے بتایا کہ تلعہ فنے ہونے ہیں کیا دیریہ ؟ کرب خانی نے بتایا کہ کانتار بہلوان نے ابیت بجاؤ کا ہر طرح یا تنظام کر رکھا ہے ۔ تلعے پر دھاوا ہوئے کا کوئی داستہ سنجھائی نہیں دبتی ۔ تاہم شاہ نے کہا ذکر نہ کرو ، تھوا مالیک ہے ۔ توہ فردر کوئی مدیر شجھا دے گا ۔

مردد لوی مدہیر عجا دیے کا ۔
اُدھر امبر حمزہ کے نشکر بین عکم شاہ کے غائب ہو جانے کا غل مجا ۔ امبر حمزہ نے خیال کیا کہ کرب غازی سے مُفاہلہ کرنے نہ ذہ بکل گیا ہو۔ گھرا کر کھنے گئے ۔ کوئی بہاڈر جائے اور دونوں کو لانے سے بانہ رکھے ۔ برشن کر عامر بارہ ہنار سوار سے کر تلفہ جھبک کوہ پر آیا ۔ وکھا کہ عکم ثناہ بہاں موجود ہے اور کرب غازی سے گری دونوں کو مجبوب اور کرب غازی سے گری دونوں

كو يا حد توشى مُولى -وو میسنے بیک تنامے کا محاصرہ جاری رہا ۔اس دوران یں نطعے کے اندر نوراک کے ذفیرے ختم ہو گئے۔ اور ناشار کی سیاہ مجھوکی مرنے ملی - تب اُس نے نصيل ير سفير حجندًا لهايا - تفوري وبيد بعد فندي ير بل بالا كبا - تبلع كا دروازه كفلا ادر ايك سايى كريب نازى كے كشكر كى طرف أمّا دكھائى رديا - أس نے نا شاو بہاوان کا بیغام روبا کر ہم اس شرط بر ہفتیار طاکنے کے بیبے تنبار ہیں کہ ہمارے کسی اومی کو قبل نہ مکیا حاجے - شلطان سعد خبرتیت سے ہے اگر آب کو یہ مشرط منظور سے نو ایسے ابھی بہاں بھیج دیا جائے گا۔ كرب نمانى نے علم شاہ اور عامر كے مشورے سے یہ نترط منظور کی ۔ نا نشار پہلوان نے نفیے کے سب دروازے کھلوا دیے ۔ کرب خانری کی فوج نے قلعے ہے قبضه محرصے اپنا جھنٹو ہوا دیا۔ شلطان سعدسے ملاقات بُوئی - قُوہ کریب نازی ، عَلَم نتاہ اور عامِر کو دیکھ کر بہت نوست بھوا ۔ فنخ کی نوشی میں مرب عاری نے چش مناتے کا تھکم دیا ادھر ہیکلان کو کسی نے نعبر دی کہ ناشاد بہلوان نے

نه رصرف بهخبار فحال دسید بین بلکه دو مزار سابهول سمیت دین ابراہیمی بیں داخل ہو گیا ہے ۔ یہ خبرت کر ہمکان کے غم وفیقہ کی حد نہ رہی - قوراً سکند کے باس اسی ہزار فوج کی گیک، رواز کر کے تھی رویا کہ فلعہ جلیک كوه برحمله كرو اور أسے دوبارہ است قبضے میں لاؤ۔ سکندر نے کوچ کی متباری کی - بھر فدادند مفرات کے پاس جا کر خوب رویا پیٹا اور کھنے لگا کہ اے نعدادند، جس ردر سے بیس بہاں آیا ہوں -ایک کھے کے بیلیے بھی دنج و غم سسے فرصت نہ بہی ۔ نمازت نے کہا ۔ اسے بیلے وفون ا اگر تو بہلے ای ہم سسے منتورہ کر لینا نو بہاں کے نوبت نہ پہنجتی - بہر حال تخوری سی "کلیت ادر باتی ہے ، اِسے کسی نرکسی طرح سے ہردائشت کرلے ۔

ابھی ہیر بانیں ہو رہی ہیں کہ عُمُرو عَبَادِ کھیں بیر ایک ہُمُور عَبَادِ کھیں بیر اللہ ہُمُور نے وہ اس کیا ۔ اُسے دیکھنے ہی فکدا وزیر تمرات نے فکل میجایا کہ بینا بکڑنا یہ عُمُرو عَبَادِ سے ۔ سپاہی عَمُرو کو بیکٹ بیل بکڑنے سکے رہیے ووڑے مگر وہ مجاگ (بکلا ۔ کہنے ہیں اس دوز عُمُرو عَبَار اِکاون مرتبہ صورت بدل کر آیا اور ہر مرتبہ شمارت نے اُسے بہجان کم فک مجایا ۔ آخر عُمُرو

نے ایک اور تدبر کی ۔ وُہ باغ کے اُس سطتے میں آیا جہاں فداوند تمرات کے الیے باورجی کھانا پکانا تھا۔ عُرُونے باورجی کو کسی جیلے سے بے ہوئی کیا اور ایک الرصے میں مصنک کر اور سے منی وال دی -بھر تور باورجی بن کر کھانا کانے لگا۔ کھڑی کی تین سو نناون ویگیس اور سات سو میلاد کی ویگیس پہنی رمضن - ان سب میں سے ہوئتی کی دوا بلائی - بھر کھ سب دیگیں تمانت کی بارگاہ میں بھیمی گئیں ۔ عمر و عيّار بھي ويگوں کے ساتھ گيا اور سبز كمبل اور ص ایک میگر بیٹے رہے -جیب بارگاہ کا دروازہ اندرسے بند ہو گیا اور باغ میں کوئی شخص نہ راع ، نئب عقرو نے دیکھا کہ تمرات کے بت میں سے ایک تون تاک داد برآمد بنوا اورتمام ومكس ببث كركيا - داونے أس روز نغربت نہ بیا ۔ کہتے ہیں اس کے کہے مات سو من تند كا روزار: شربت بنه تفا - وُه يُومِني ركها رع -جب عُمْرُو کو یقین ہو گیا کہ اب دلو ہے ہوئ بو مجيكا بو كا، تب كميل أنار كر سامن أبا - يُت كو كمر بر لادا اور بارگاه كا وروازه كھول كر است نظر مين عيلا أيا -

اُس نے امیر حمزہ کے سامنے فکاوند خمان کولے جا کر رکھ دیا اور ہے ہوئٹی دُور کرنے کا فنٹلہ علا کر تمراث کی ناک میں رکھا ۔اس نے چھینک مارکر أنكمين كول ردس اور جِلًا كر بولا يد است محزه ، مجه فورًا سجدہ کر ورنہ نیرے کشکر کو مبلا کر نماک کر دُول کا ۔ \* امیر حمزہ نے کندھور کو اشارہ کیا اور کہا جہائی النديعور " فرا تُعلادند كي طبيعت تو صاحب كرو- ابك گرز اس کے سر بر مارو - انڈھؤر نے پیجیس من وزنی فولادی گرز اعظا کر مارنے کا إرادہ کیا ہی تھا کہ بُت کے مُنہ سے دُھوال برکلنا مُنرُوع ہُوا اور مجروُہ وصوال جمع ہو کر ایک خوف ناک دبو کی شکل اختیار كر كيا -اس وقت امير نے بنجايا كر يہ تمات واي ہے جو کوہ قاف سے مان بجا کر بھاگا تھا ۔اِننے میں داو نے آواد دی :

"اے حمزہ ، بیں نیرے کا تھوں کہاں کہاں ہواگانا ہوں ہور میں ایری حال میں ہور ان میں جھوڑنا ۔ حیران مجول کہ میری حال نہوں میں جھوڑنا ۔ حیران مجول کہ میری کہا صورت کروں کے کہ مجھو سے بہتے کی کہا صورت کروں کے خدا وند تمرات کا ہوں خائب ہو جانا محرفی معمولی بات نہ منتی ۔ سکندر نے یہ تمام واقعہ میکلان کو لکھ بھیجا ۔

اس مرتبہ ایک لاکھ سپاہی دوان کیجے - اس فوج کا اس مرتبہ ایک لاکھ سپاہی دوان کیجے - اس فوج کا سپر سالار الکوش نام کا ایک بہلوان نظا - جاشوسوں نے امیر حمزہ کو خبر دی کہ سکندر کی فوج نے ڈیرے نیجے اُنٹھا کیلیے ہیں اور وہ قلعتہ جلیک کوہ پر حملہ کرنے لئی ہے - امیر حمزہ نے بھی اپنی بارگاہ سپھنے کا تھکم دیا اور سکندر کے بیسے بیسے روان ہوئے اس مزیم ایک اور اور کی بر بطانیاں ختم انکوں نے جمد کیا تھا کہ دوز دوز کی بر بطانیاں ختم کرکے ہی دییں گے اور اگر نوشرواں نے اطاعت نہ اور کی تو اُسے ہمیشہ ہمیشہ کے کہا تا تا میں نیا جائے گا۔

سکندر حب عظیم فوج کے ساتھ تلعۃ ببلیک پراجیا تو کرب غازی ، عُلُم نشاہ ادر عامر جنگ کے علیے تبار بہوئے ۔ اگریم سکندر کے ممقابلے ہیں ان کے یاس فوج بہت کم مختی ۔ مگر ہوصلے اور والدلے کی کوئی کمی نہ مختی ۔ حبب وسنور کے ممطابق دونوں نشکر میدان ہیں مشخص سامنے مہوئے تب معیار عاد نام کا ایک صور ما سکندر کی فوج ہیں سے زبکا اور ممقابلے کے باہے للکارنے سکندر کی فوج ہیں سے زبکا اور ممقابلے کے باہے للکارنے لیگا۔ اِدھر عامر میدان ہیں کہا ۔ معیاد عاد نے دوڑ کر

نیزہ مارا عامر نے تلوارسے اس کا بیزہ کاٹ ڈالا اس نے مجھنجھلا کر "نکوار ماری سام نے اکس کی "نلوار تھی جھان لی - پیم معیار نے گرز سے حملہ کیا - عام نے گرز مجی چھین کر دُور پھینک وہا۔ یہ دیکھ کر معیار نہائیت رکھسیانا سوا اور گھوڑے سے کور کر زمین پر آیا۔عامیر بھی گھوڑے سے اُنٹا ۔ دولوں میں داد بہے ہونے کے أخر عامرنے أسے بجا كر سرسے اُوسي اُكتابا اور کہا ۔"اے بیلوان ، اگر جان عزمنے رکھٹا ہے تو فکائے واحد کو سجدہ کرنا فبول کر ورنہ تیری زندگی تمال ہے اُس نے کہا ۔ انے عرب ، یہ بانت ہیں نے آج ہی شیٰ ہے۔ اگر ٹھلائے واحد ہمارے ٹھلاؤید ہمانت کی طرح کسی کبت میں ہوتا تو میں ضرور سجدہ کر لیتا۔ آخر عام ہے اس کو زمین پر دے مارا -اس کی بِتَرِیال کُو کُوا کُٹین اور دُوسرا سائش نہ لیے سکا۔اس روز سکندرکی فوج کے باول کہلوان عامر کے ہتھ سے مارے کئے ۔ سکندر عنم وعقے سے روبوان ہو گیا ۔ الكے روز تھير طبل جنگ بجا اور اس مرتب شعور عاد مسیدان میں آیا اور شخیال مجھارنے لگا۔ ادھرسے كرب تفاذى الحلا اور وبر مك جنگ كرنے كے بعد شقور

كوجهتم كى طرف رواز كر ربا -أس روز كرب نے بھى سكندر کے تقریبًا یکیاس بہلوان تہ بسخ کیے اور اس کی بہائیں كا رسك وسنن كے دل بر بيلے كيا -تیسرے ون سکند کا ایک اور نامی گرامی پہلوان ستران عاد مُقابِل کے کیے ملی المکار ریا نظا کہ امیر حمزہ اسنے کشکر کے ساتھ آل پہنچے - کرب خاری ، عکم شاہ اور عامر اُن کے استقبال کو گئے - انھوں نے سب کو کلے سے لگایا اور جنگ کا حال دریافت کرتے ملے۔ عامر نے سارا واقعہ کہہ تشایا ۔ تجب ننتزان کو امیر حمزہ نے دبکھا تو نور اس کے منفاطے میں جانے کا ادادہ رکیا - مگر لندھور اینا ہاتھی برها كر امير حمزه كے سامنے آیا اور تنتزان كے متفایك میں جانے کی اِجازت طلب کی - امیر حمزونے اِجازت ویت ہوئے کا " اے انبھور ، تخفیل فعل کے سیرد کیا ۔ ذرا دیکھ تھال کر نٹرنا ۔ بیں نے کتا ہے بہنہایت ملغون بہلوان سے " المنوصور إس شان سے میان میں آیا کہ ووست وشن سب نے بے انعتبار واہ وا کی ۔ شتران نے مجی اس کو اُوریہ سے بنیج کی دیکھا اور ول میں کہا

اس دبوکے ہاتھ سے بچنا کوشوار نظر آنا ہے۔ النهصور نے ڈیٹ کر کہا ۔" اے نشتزان ، سوجینا كيا ہے ؟ آگے براء اور حملہ كر " تنب تشتران نے اپنا گرتہ سنجھالا اور گیارہ مرتب لنْدِهور برحمل ركيا - لنْدِهورت بروار ابن وهال بر روكا - يير نعره مار كر اينا الرئي العالم اس كي شالين شائیں سے تشنوان کا ہاتھی ڈر کمر مجا گا۔ مگر لنترصور لیے بھاگنے کی فہلت نہ دی -اٹس کے گرزکی ایک ہی ضرب بیں نشتران کا ہاتھی گھٹنوں کیک رمین میں وصنس گیا اور نود نشتران گوشت کا ایک لویخترا بن كريني إلا - امير حمزه نے لنيسوركي إس خرب كو ديجه كر فرمايا يه حقيقت بن رستم بهندست -شنزان کے مرتے ہی سکند کا دِل بیٹے گیا اور اس نے واکیبی کا طبل بجوایا - بیر و بچھ کر بختک نامسراد "نانی پریٹ رہیٹ کر "ابجے لگا اور کہا: " بیں پہلے ہی سمجھنا نظا کہ امبیر حمزہ کا گرعب آپ کے دل ہر بیٹے گیا ہے ۔ یہ بہاڈروں کا شہوہ نہیں ہے کہ ایسے رات آدمیوں کو حمزہ کے ہمتوں ننا كرانے كے بعد أول حيب بيا جائيں "

اس نے سکندر کو خوب انجارا اور جوش دلایا - آخر ووسرے ہی روز اُس نے پھر طبل جنگ بجوایا - اِس مرتب لشكر كا سبه سالار الكوش ميدان بين بكلا-اس كا ديل دول الیا تھا کہ کیا دوست اور رکیا مونتمن سجی نے تعریف کی الكوش كے ممقابلے بين عكم شاہ نے بكلنا جانا - مگسہ امير حزہ نے روک ردیا اور کہا ۔" اے فرستم ، الکوش کے مُفَابِد مِن مِن مِن حادث كا - ثم بيجيم بيك جاؤك امہر اشفر دبوزاو ہر سوار ہو کر میدان ہیں کشیے الكوش نے حقارت كى نظرسے وبكيا اور بولا: افسوس ہے حمزہ پر کہ میرے مقابلے کے نکیے الیے الیے لوگوں کو بھیجنا ہے جن کے جہم پر بٹری سے نہ بوٹی " امير حمزه نے مُسکوا کر کہا ۔ اے الکوش ، سیجھے بیری بوئی سے کیا مطلب - میں تبرے مفاجلے میں کہا ہُوں - اگر ہمتن ہے تو مجھے مار ڈال " " منجه بعیسے میلوانوں سے لاٹا مبری نتان کے رخلاف ہے " الكوش نے كها " جانتا نہيں كہ بين سكندكى نوج کا سیہ سالار بھول ۔ تُو اپنی جان سلامیت ہے کمر علا جا اور حزو کو بہاں بھیج " "اے الکوش ، میرا ہی نام حمزہ ہے ۔"

راننا كهنا تتفاكم الكوش كي رُفكتي بنده كني - بيني تيني المنكون سے امير كى طرف ديكھنا رہا ، ميمر كينے لگا " فقا ہے معلادیر تمرات کی ، مجھے یفنین سبیں آنا کہ اِس قد كان كان المنتفى حمره بو سكنا ہے ۔ جب الكوش كى جبرت دور بكوفى اور أسے موش أيا تو اس نے بڑھ کر حملہ کیا ۔ امیر حمزہ ایسے گھوٹے سے کو دے اور الکوش کی تا تکیں بجو کر آسے بھی گھوٹے سے اُنار رہا ۔ بھر بغل بیں دبا کر اینے سنکر کی طرف سطے ۔ الكوش نے آزاد ہونے كے كيے الله المنظ یاؤں مارے مگر ناکام رہ بھر حمزہ نے کسے بیجیاڑا اور خنی سینے یہ رکھ کر ٹوجیا: " اگر دین رابرامیمی بر رایمان لائے تو جیوٹر دُول گا " يا امير بين إيان لانا مون م الكوش في كها -امير حمزه نے اُسے جبور رہا - دُه سِتے بل سے کلمہ پڑھ کر ایمان لایا -کافروں کے نشکر ہیں الکوش کے ابیان لانے سے اوس بڑ گئی اور می برستوں کی توثی كا رفعكانا نزرع - الكوش نے امير حمزہ سے كها -" يا امیر، اب میری به خوامش سے که میان بین عادُن اور اور سکند کو مفایلے کے بیے لکاروں " امیر جمزہ نے

اکسے اجازت دسے دی ۔ جب الکوش میدان میں نمودار مجوا اور سکندر کو میجارا تو اس کے خون میں مجی حارت پیدا موئی ۔ بے فیار ہفیار بدن بدت بہد سیا کر ساھنے ہیا اور کستے لگا :

"اے الکوش ، سنجھ جیسا نتدار ادر نمک حرام آج کک پربیدا نہ ہموا ہوگا - تو نے حمزہ کے ساتھ ہل کر ہماری ساری ہمرت آبرہ نماک بیس بلا دی - بہی دجہ ہماری ساری ہمرت آبرہ نماک بیس بلا دی - بہی دجہ ہے کہ بیس نیرٹے تفایلے بیس آیا ہموں اور اب دیجھ کہ تبرا کمی حشر کتا مہوں "

لیہ سمر کی کہ کر سکندر نے بہرے سے حملہ کیا - الکوئل نے وہی نیزہ چیبن کر اس زور سے مارا کہ اُس نے بہتے کو چیبدنا نے بہتے سکندر کی ڈھال توڈی - پھر سینے کو چیبدنا ہموا گیا - ایک ہولئاک پینے کے ساتھ سکندر نیچے گیا اور ترثیب ترثیب کر مرگیا - اِس کے مرتبے ہی بختک اور نوشیرواں نے نوچ کو عام جیلے کا محکم دے دیا - بھر تو ایسی جنگ ہموئی کہ بیان سے باہر دے دیا - بھر تو ایسی جنگ ہموئی کہ بیان سے باہر ہے ۔ زبین بہر کی نظائی کے بعد کا فروں کی فوج ہتھیا ہے ۔ زبین بہر کی نظائی کے بعد کا فروں کی فوج ہتھیا ہے ۔ زبین بہر کی نظائی کے بعد کا فروں کی فوج ہتھیا کی بیان سے باہر پہنا کے بعد کا فروں کی فوج ہتھیا کہ بیان سے باہر کی نظائی ۔ نوشیرواں اور بختک بھی جا نیں بیا

حمزہ جو عہد کر نیکے تنے ، اس بر فائم رہے اندھی کی رفتار سے نوشیروال کے تفاقب میں آئے ۔ انوشبروال سمجها كر موت ألى - بختك سے كها " يو سب رکیا دھوا نیبڑ ہے ۔ تو نے مجھے اس جنجال ہیں مجينابا - اب تحجه ابيع المنه سے قبل كرما ہوں ا ببر كهم أس في تلوار كيبنجي اور جاسما نفا كر سختك کی گردن تن سے جگرا کرے کہ خواجہ بررجہر بادنناہ کے قدموں میں گرے اور کینے گے بر " حفتور صبرے کام بلیجے - اس مے حبا کے توان سے اپنی تلوار کو داغ وار نہ بہتے " بہ کہہ کر انتخوں نے سختک کو انتارہ کیا ۔ وہ وفتر کر آیا اور نوشیرواں کے قدیوں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ تن باوشاہ نے اُسے معاف رکیا ۔ کئی دون بعد عائن بیں عُل مجا کہ امیر حمزہ آنے ہیں - سارا شہر اُن کے کتنے کی ٹوشی ہیں دِلوات ہد ری تھا۔ ہوگوں نے جیٹ یٹ شہر ہیں جراغاں کا يا منتظام ركبيا -نوشرواں خواجہ بردجہر کو لیے کر فود امیر حمرہ کے استقبال کو کیا اور اُن کے کاتھ یوسے لگا۔

اميرنے كما -" اے باوشاه ، ميرے باتھ مجوم كر كيوں مجھے منرمندہ کرنا ہے ۔ نیرے مجھ بر بڑے اصابات بين - بين الهين محولا منين مون - مكر افسوس إس بات کا ہے کہ سے ورست ورشن کی بہجان سیس ہے " نوستیروال نے شرمندہ ہو کر گردان جھکا کی اور کھے نہ کا۔ تنب خواج بررجمر نے سب کو دعائیں دیں \_ نوننیروال نے قبار اور عامر کو مگلے لگا کر بہار کیا نمام پہلوانوں کو غلعتیں اور کرسیاں عطا کیں ۔ اور تمام رخیتیں دِلوں سے دُور ہو گئیں۔ مگر ایک ستحص ابھی البیا تھا چس کے دِل میں سنج اور حسد کی اگ تبزی سے عظرک رہی تھی۔ اُس نے سوچا کہ ممزہ اور نویشیروال کی صلح ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گا۔ میرے گناہوں کی فہرت اتنی لیس سے کہ اگر حمزہ نے ترس کھا کر مجھے جھور مجی ریا نو عمروعتیار ہر گز نہ جھوٹے گا -کوئی البی تدہیر كرنى جاسي كر الحظے دل برست موں -ا سیجھ کئے ہوں گے کہ یہ نامار شخص بختک کے سوا اور کوئی مہیں ہو سکتا - امیر حمزہ اور اُن کے دوستوں کی آؤ بھات دیکھ کر اُس کے سینے پر سات اول رہا منا ۔ آخر سوچ سوچ کر ایک تدہراس کے

ذہن میں آئی ۔ عیّار گلیم گوش کو اس سازین میں شرکیہ کیا اور اس سے کینے لگا ۔" اگر تو کہی طرح امیر حمرہ کو قتل کر دے تو ایک لاکھ سونے کی انٹرفیاں العام یس وُوں گا اور نوشنیرواں سے سفارش کرکے تمام عباروں كا سردار بنوا دُول كا " عتبار گلیم گونن یوش کر ہے حد نوش مجوا بولا" آپ بلكرية يجي - حمزه كو قبل كرنا ميرے بائيں الاتھ كاكام ہے۔ آج رات ہی اس کا قصنہ تمام کرتا ہوں " راست کو دُو امیر حمزہ کی بارگاہ بیں آیا اور کھانے کے دوران میں یانی کی صراحیوں میں سفوت ہے ہوئی ملا رویا - بیر سفوف آسین آسین اثر کرتا نفا - رات کے الحصل بهر بارگاه کی محفل برخاست ایونی - سب نعیب میں شفے کہ آج ابسی سخنت زیبند کیوں آ رہی ہے۔ غرض سب ابنے اپنے نیموں کی طرف گرتے بڑتے بطلے - اب إنّفاق ویکھیے کہ امیر حمزہ نو تعباد کے ہستر ير جا سوئے اور قباد امير حمزہ کے پہتر پر ليك ك عانی ہو گیا ۔ تیبسرے بہر وہ مُوزی گلیم گوش اینے عامن بمی نخیر جُنیائے امیر حمزہ کی بارگاہ بیں آیا ۔ دیکھا کہ امیر کمبل

اوڑھے ہے خبر سونے ہیں ۔ گلبم گوئن عبّار اُن کے سریانے ہا کھڑا ہوا اور ضخر اٹھایا ۔ اس کے دیم دیم دیم دیم دیم دیم دیم کان ہیں کو اور ضخر اٹھایا ۔ اس کے دیم در گان ہیں بھی نہ تھا کہ امیر حمزہ کے بجائے شہرادہ دیم کان ہیں بھی نہ تھا کہ امیر حمزہ کے بجائے شہرادہ كليم أُون نے خنج الحايا اور المحصين بند كر كے ہُری قوت سے قبار کے سے یں گھونپ دیا ۔۔۔ بیری قوت سے قبار کے سے ہے بیارے تنباد نے جنبیش بھی نہ کی اور ختم ہو گیا گلیم گوئ نے اس کا سر تن سے خیا کرے ٹوکری میں رکھ اور بختک کے مکان کی طرف بھاگا۔ وُہ ابھی تک عیار کے انتظار میں حاک رہا تھا۔ ملیم گوٹن کے کیڑوں بر نون کے بھینٹے دیجے کر بختک نے بے تاب ہو کر ہو جھا ۔" کیا حمزہ کو قتل کر " جی یاں ، بر ویکھیے - اس کا سرتھی ایسے ساتھ لایا بگول - اب دانعام دلوایت " یہ کہ کر اُس نے توکری میں سے کٹا ہوا سر رکالا اور بختک کے سامنے رکھ دیا - بختک نے چراغ کی روشی تیز کر کے سرید کاہ ڈالی تو مر پیبٹ کر بولا ۔" ایے نامراد ، ذرا غور سے دیکھ۔

یہ حمزہ نہیں ، شہزادہ قباد ہے ۔ تو نے حمزہ کے وصو کے میں نوشیرواں کے نواسے کو ننٹ کر دیا ہے اب تو مارا جائے گا ت بختک کو خطرہ ببیل ہموا کہ اگر گلبم گوش گرفتار ہُوا تو سب راز اُگل دے گا۔ اِس مِلنے اِسے مجی خن کر دینا جاہیے - بہ سوچ کر ننجر نکال کر گلم کوئ کی طرف جیسا ، مگر وہ مجی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نه تحا - بختک کی نبت مجانب گیا اور وہی خنج ، جس سے اُس نے قباد کو ہلاک رکیا تھا۔ بڑی مجرتی سے بختک کے کھیجے ہیں اُنار دیا - ایک خون ناک ہجنے کے ساتھ بختک اُلٹ کر اُڑا اور 'طبیع لگا۔ اور بیُں بختک این بھیانا۔ انجام کو بہنیا ۔ فُریع مُنہ اندھیرے امیر حمزہ کے کشکر ہیں عل میا کر شہزادہ تباد کو کسی نے تنل کر دیا ۔ امیر حمزہ نے بیٹے کی لاش رکھی تو بجھاڑیں کھانے لگے نوشیرواں کو خبر کی گئی - وُہ ننگے سرننگے باؤں دورما شوا کیا اور اس قدر رویا کہ لیے ہوش ہو گیا۔عمرو عیار کھی رونا اور کھی تانل کی تلاش بیں اوھر اُدھر مجرتا - اتنے میں چند ساہی گلیم گوٹ کی گردن میں

دسیں ڈالے اور اُسے مارتے پیٹے وہاں آئے ۔ معلُوم ہُوا کہ کل رات اِس مُؤدی نے بختک وزیر کو قبل کیا ہے اور بختک کے مکان میں سے تنہزادہ قباد کا سر بھی برآمد ہو گیا ہے۔ تب اندھور ، نَكُم ثناه ، كرب نازى اور عامر بن حمزه تلوارين كجينج کھینچ کر گلیم گوش کی طرف بیکے اور قریب تھا کہ ائن کی زیکا بوئی ہو جائے کہ امیر حمزہ نے انھیں روکا اور کیتے گئے : "اب اسے ارتے سے کیا نائدہ - قیاد اس کے مرنے سے زندہ تو نہیں ہو سکنا - اسے رہا کردہ اور کہہ دو بہاں سے بیلا جائے " گلیم گوش آزاد ہو کر صحالی طرف بھاگا ، لیکن عمرُو نے اُس کا بیجھا کہا اور نصرہ ماد کر کہا " اوربروات ، امیرنے تنجھ کو چھوٹہ روبا - مگر میرے ہنے سے بچ کر کہاں جائے گا = به كهه كمه كمند بجبيكي - تكليم كوش كمند بين تجنس اليا - عُرُو نے اُسے زمين بر بيا اُلم كر برى طرح مارا العد رضم كا ايك ايك بيطة كاك طحالا -

قباد کی موست نے امیر حمزہ کو بے حد نگرحال کر دیا تھا۔ سارا ون ایسے نجھے ہیں پڑے رہتے۔ کھانا پیتا : ہنت بول سب جانا رہے - بہرت وان اسی طرح گزرے - آخر سب کھ جھوٹ جھال مکتے جانے کا زرادہ کر رلیا۔ جانے سے پہلے سب دوستوں کو تصبحتیں کیں اور سلطنیں سیرو کیں - نشطور کو مشدوستان کی سلطنت مجنتی - بهرام کو رجین دور بغداد کی حگومت مُعطا بِمُوْتِي - عَلَمِ ازْدِيا بِبِير عَلَم نَنَاه كو عَنَامِت بِهُوا طبل سکندری آور انتقر دلو زاد عادی بیلوان کو دبا کیا ۔ سُلطان سعد کو تعاد کی جگہ شخت ہر بھایا مصر کا ملک ممفنیل وفادار کے حوالے کیا ۔ آخر س المحرو عبارسے کہا: أُرْ تَجَائَی عُمْرُو ، تَمُعارا جی جاہے تو میرے پاس ر ہو ، ورنہ بہاں جی جا ہے جلے جائ ۔ اُس علانے کی حکومت میں بخوشی تم کو عطا کر ڈول عمرو بے اِختیار رو بڑا اور امیر همزه کے لم تھوں کو بوسہ دے کر بولات اے حمزہ ، مجھے کیی سلطنت کی فرورت تہیں ہے۔ لبس تمحارے

# 

= 3 Jan 19 G P G P G

ہے میر ای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ ٹیگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی جیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ موجود مواد کی جیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فاکنر
﴿ ہرای ثبک آن لائن پڑھنے
﴿ ہرای ثبک آن لائن پڑھنے
﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف
سائز ول میں ایلوڈنگ
سیریم کو الٹی ، ناریل کو الٹی ، کمیریٹ کو الٹی
﴿ عمر الن سیریز از مظہر کلیم اور
ابنِ صفی کی مکمل ریخ
﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے
گے نئر نک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیبر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



قدمول بین ربہا جا ہمنا ہُول - عُمَرُو کو امیر جمزہ نے اپینے ساتھ رابیا اور کے کی طرف روانہ بھوھے -اور بقت عمر فکرا کی یاد بین گزار دی -

